

جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

بہارش بعت جلداوّل (1)

صدرالشريعه مولا نامفتي محمدامجرعلى اعظمي عليه رحمة الله القوى

ترتيب تسهيل وتخريج مجلس المدينة العلمية (وعوت اسلام)

(شعبة كخريج)

۲۵ جمادي الاخرى و ٢٣ اره، مطابق 30 جون 2008ء طياعت اوّل

طباعت بنجم جمادَى الاخرى ٣٣٣ ا<sub>يھ</sub>،مطابق مئى **2012**ء تعداد 10000

> مكتبة المدينه فيضان مدينة محلّه سودا كران ناشر

يرانى سنرى مندى باب المدينة، كراجي

#### مكتبة المدينه كي شاخير

الله يذكراجي: شهيدمسجد، كهارادر، باب المدينة كراجي فون: 021-32203311

الماركيث، كغهود: واتاوربار ماركيث، كنج بخش رود 🛞 فون:042-37311679

اسدداد آباد: (فيل آباد) امين يوربازار فون: 041-2632625

اس کشمیر: چوک شهیدال،میر پور فون:058274-37212

الله عيدر آباد: فيضان مرينه، آفندي اون فون:022-2620122

فون: 061-4511192

المال فون:044-2550767

الله المستدى : فضل داد بلازه، كميني جوك، اقبال رود فون:051-5553765

فون:068-5571686

فون:0244-4362145

اسکھر: فیضان مدینه، بیراج روڈ 🚓 فون:071-5619195

الله عنه شخو يوره مور ، گوجرانواله عنه شخو يوره مور ، گوجرانواله فون: 055-4225653

.... بشاود: فيضان مدينه ، گلبرگنمبر 1 ، النورسشريث ،صدر

E.mail: ilmia@dawateislami.net

www.dawateislami.net

عقیده (۲): مرتکبِ بیره مسلمان ہے (۱) اور جنت میں جائے گا،خواہ اللّه عزوجل اینے محض فضل سے اس کی مغفرت فرما دے، یاحضورافدس سلی اللہ تعالیٰ علیہ رسلم کی شفاعت کے بعد، یا اپنے کیے کی کچھسز ایا کر، اُس کے بعد بھی جنت سے نہ نکلے گا۔ <sup>(2)</sup> مسئلہ: جوکسی کا فرکے لیے اُس کے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرے، پاکسی مردہ مُرتد کومرحوم یا مغفور، پاکسی مُر دہ مندوکوبیکنٹھ باشی<sup>(3)</sup> کہے، وہ خود کا فرہے۔<sup>(4)</sup>

عقیده (۷): مسلمان کومسلمان، کافر کوکافر جاننا ضروریات دین سے ہے، اگر چیکسی خاص شخص کی نسبت بدیقین نہیں کیا جاسکتا کہاس کا خاتمہ ایمان یا معاذ اللّٰد کفریر ہوا، تاوقتیکہ اس کے خاتمہ کا حال دلیل شرعی سے ثابت نہ ہو، مگراس سے بینہ ہوگا کہ جس شخص نے قطعاً کفر کیا ہواس کے گھر میں شک کیا جائے ، کقطعی کا فر کے کفر میں شک بھی آ دمی کو کا فربنا دیتا ہے۔<sup>(5)</sup>

1 ..... في "العقائد" لعمر النسفي، ص ٢٦١: (والكبيرة لا تخرج العبد المؤمن من الإيمان ولا تدخله في الكفر، والله تعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من الصغائر والكبائر).

في "شرح العقائد النسفية"، ص١١٢: (إنّ مرتكب الكبيرة ليس بكافر والإجماع المنعقد على ذلك على ما مرّ). '' فتاویٰ رضویہ''، ج۲۱،ص۱۳۳ پر ہے: ''اہلسنت کا اجماع ہے کہ مومن کسی کبیرہ کے سبب اسلام سے خارج نہیں ہوتا''۔

("الفتاوي الرضوية"، ج٥، ص١٠١).

النار).... في "العقائد" لعمر النسفى، ص ٢٢١: (وأهل الكبائر من المؤمنين لا يخلد ون في النار).

في "شرح العقائد النسفية"، ص١١٧: (وأهل الكبائر من المؤمنين لا يخلد ون في النار وإن ماتوا من غير توبة لقوله تعالى: ﴿فَمَنُ يَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيرًا يَّرَهُ ﴾... إلخ. في "عمدة القاري"، ج١، ص٥٠٣: (مذهب أهل الحق على أنّ من مات موحداً لا يخلد في النار وإن ارتكب من الكبائر غير الشرك ما ارتكب وقد جاء ت به الأحاديث الصحيحة منها قوله عليه السلام: ((وإن زني وإن سرق)). وانظر "الحديقة الندية"، ج١، ص٢٧٦.

.....عنتي ـ

◘..... '' فناوی رضوییٰ' میں ہے: ( کافر کے لیے دعائے مغفرت وفاتحہ خوانی کفرخالص و تکذیب قر آن عظیم ہے کمافی''العالمگیریی' وغیرها)۔ ("الفتاوي الرضوية"، ج ٢١، ص ٢٢٨).

 چوکسی منگر ضروریات دین کوکا فرنه کیچآپ کا فریب،امام علامه قاضی عیاض قدس سره' 'شفاشریف' 'میں فرماتے ہیں: الإحساع علی كفر من لم يكفر أحداً من النصاري واليهود و كلّ من فارق دين المسلمين أو وقف في تكفيرهم أو شك، قال القاضي أبو بكر: لأن التوقيف و الإجماع اتفقا على كفرهم فمن وقف في ذلك فقد كذب النص والتوقيف أو شك فيه، والتكذيب والشك فيه لا یقع إلا من کافر۔ کیعنی اجماع ہے اس کے کفریر جو یہودونصاری پامسلمانوں کے دین سے جدا ہونیوالے کو کافر نہ کھے پااس کے کافر کہنے میں تو قف کرے یا شک لائے ،امام قاضی ابو بکر با قلانی نے اس کی وجہ بیفر مائی کہ نصوص شرعیہ واجماع امت ان لوگوں کے کفریر متفق ہیں تو جوان کے کفر میں تو قف کرتا ہےوہ نص وشریعت کی تکذیب کرتا ہے یا اس میں شک رکھتا ہےاور بیامر کا فرہی سے صادر ہوتا ہے۔

خاتمه بربنا روزِ قیامت اور ظاہر بر مدارحکم شرع ہے، اس کو یوں مجھو کہ کوئی کا فرمثلاً بہودی یا نصرانی یابُت برست مر گیا تو یقین کے ساتھ رینہیں کہا جاسکتا کہ تفریر مرا، مگر ہم کواللہ ورسول (عزوجل وسلی اللہ تعالی علیہ وسلم ) کا حکم یہی ہے کہ اُسے کا فرہی جانمیں ،اس کی زندگی میں اورموت کے بعد تمام وہی معاملات اس کے ساتھ کریں جو کا فروں کے لیے ہیں،مثلاً میل جول،شادی بیاہ،نمازِ جنازہ، کفن دنن، جب اس نے کفر کیا تو فرض ہے کہ ہم اسے کا فرہی جانیں اور خاتمہ کا حال علم الٰہی پر چھوڑیں، جس طرح جوظا ہراً مسلمان ہواوراُس سے کوئی قول وفعل خلاف ایمان نہ ہو، فرض ہے کہ ہم اسے مسلمان ہی مانیں ،اگر چہ ہمیں اس کے خاتمہ کا بھی حال معلوم نہیں۔

اِس ز مانہ میں بعض لوگ ہے کہتے ہیں کہ'' میاں…! جتنی دیراسے کافر کہو گے، اُتنی دیراللّٰداللّٰہ کرو کہ بہ ثواب کی بات ہے۔'' اس کا جواب مہ ہے کہ ہم کب کتے ہیں کہ کا فر کا وظیفہ کرلو...؟!مقصود بیہے کہ اُسے کا فر جانواور یو جھا جائے تو قطعاً کا فرکہو،

الى مين ب: كفر من لم يكفر من دان بغير ملة الإسلام أو وقف فيهم أو شك أو صحح مذهبهم وإن أظهر الإسلام واعتقد إبطال كل مذهب سواه فهو كافر بإظهار ما أظهر من خلاف ذلك، اله ملخصاً.

یعنی کا فر ہے جو کا فرنہ کے ان لوگوں کو کہ غیر ملت اسلام کا اعتقاد رکھتے ہیں یا ان کے کفر میں شک لائے یا ان کے مذہب کوٹھیک بتائے اگر چہ اپنے آپ کومسلمان کہتا اور مذہب اسلام کی حقانیت اور اس کے سواسب مذہبوں کے بطلان کا اعتقاد ظاہر کرتا ہوکہ اس نے بعض منکر ضروريات دين كوجب كه كافرنه جاناتواية اس اظهار كے خلاف اظهار كرچكا اله لخصاب "الفتاوى الرضوية"، ج٥١، ص٤٤٤. في ٤٤٠.

وانظر "الفتاوى الرضوية"، ج١١، ص٣٧٨.

"فأوى رضويي عين بين بي: (الله عزوجل نے كافركوكافر كينے كاتھكم ديا: ﴿قُلُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ [ب، ٣، الكافرون: ١] (اے نبي فر مادیجئے اے کا فرو!) ہاں کا فرذ می کہ سلطنت اِسلام میں مطبع الاسلام ہوکرر ہتا ہے اسے کا فرکہہ کر یکار نامنع ہے اگراسے نا گوار ہو۔

"ورمختار" مل عند الله عند الله عند عند القنية " القنية " قال ليهودي أو محوسى: يا كافر يأثم إن شق عليه الله عليه الم

کسی مسلمان نے کسی ذمی کافر کو گالی دی تو اس پرتعزیر جاری کی جائے گی '' تعنیہ'' میں ہے کسی یہودی یا آتش پرست کو''اے کافر'' کہا تو كمني والاكنبكار بوكا الراسي نا كواركزرا، (ت) ("الدر المختار"، كتاب الحدود، باب التعزير، ج٦، ص١٢٣، ملتقطاً).

یوں ہی غیرسلطنت اسلام میں جبکہ کا فرکو'' او کا فر'' کہہ کر یکارنے میں مقدمہ چاتیا ہو۔

فإنه لا يحل لمسلم أن يذل نفسه إلا بضرورة شرعية.

تو کسی مسلمان کے لئے حلال نہیں کہ وہ اینے آپ کوذلیل کرے مگر جبکہ کوئی شرعی مجبوری ہو۔ (ت)۔

گراس کے بہ عنی نہیں کہ کا فر کو کا فرنہ جانے یہ خود کفر ہے۔

ايمان وكفركابيان

نہ یہ کہانی صلیح کل سے (1)اس کے گھر پر پردہ ڈالو۔

تنبيه ضرورى: حديث مين ہے:

((سَتَفُتُوقُ أُمَّتِي ثَلثًا وَسَبُعِينَ فِرُقَةً كُلُّهُمُ فِي النَّارِ إلَّا وَاحِدَةً.))

"بيامت تهتّر فرقي موجائي ، ايك فرقه جنتي موكاباتي سبج نمي ."

صحابہ نے عرض کی:

## "مَنُ هُمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟"

= من شك في عذابه و كفره فقد كفر. جس نهان كعزاب اور كفريس شك كياتووه بلاشبكا فرجو كيا ـ (ت) ("الدر المحتار"، كتاب الجهاد، باب المرتد، ج٦، ص٣٥٦ - ٣٥٧).

اسی طرح جب کسی کا فرکی نسبت بوج چا جائے کہ وہ کیسا ہے اس وقت اس کا حکم واقعی بتانا واجب ہے، حدیث میں ہے:

((أترعون من ذكر الفاجر متى يعرفه الناس اذكروا الفاجر بما فيه يحذره الناس)).

کیاتم بدکارکا ذکر کرنے سے گھبراتے اور خوف رکھتے ہوتو پھرلوگ اسے کب پہنچائیں گےلہذا بدکارکا ان برائیوں سے ذکر کروجواس میں موجود ہیں تاکہلوگ اس سے بچیں اور ہوشیار مہیں۔ (ت) "نوا در الأصول" للترمذي، الأصل السادس والستون والمائة، ص ٢١٣۔ بدکا فرکہنا بطور دُشنام نہیں ہوتا بلکہ تھم شرعی کا بیان، شرع مطہر میں کا فرہر غیر مسلم کا نام ہے۔

قال الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمُ فَمِنكُمُ كَافِرٌ وَمِنكُمُ مُّؤُمِنْ ﴾. [ب ٢٨، التغابن: ٢].

اللَّه تعالى نے ارشا دفر مایا: اللّٰہ وہی ہے جس نے تنہیں بیدا فر مایا کچر کچھتھ ارے اندر کا فر ہن اور کچھتھ ارے اندرمومن ہیں (ت)۔

لأنّ ماكان كفراً فضده الإسلام فإذا جعله إسلاماً فقد جعل ضده كفراً؛ لأن الإسلام لا يضاده إلا الكفر والعياذ بالله تعالى ـ

اس لئے كہ جو پچھ تفر ہوتواس كى ضداسلام ہے ـ پھر جب تفركواسلام تھرایا تو پھراس كى ضد تفر ہوگى (بعنی اسلام تفراور تفراسلام ہوجائے گا)

كيونكه اسلام كے مخالف صرف كفر ہے اور اللہ تعالى كى پناہ (ت) ـ ("الفتاوى الرضوية"، ج ۲۱، ص ۲۸ - ۲۸ ) ـ

📭 ....کل ذراجب کاایک مال سمجھ کرمختلف مذاہب کےلوگوں سےخصومت نہ کرنااور دوست و دشمن سے یکساں برتا ؤرکھنا۔

("فرہنگ آصفہ"، ج۲،ص۲۲۲)۔

پي*ڻ ش: مج*لس المدينة العلمية (دُوت اسلام)

''وہ ناجی (1) فرقہ کون ہے یارسول اللہ؟''

فرمایا:

((مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصُحَابِيُ.)) (2) ''وه جس پر میں اور میر سے صحابہ ہیں'' کیعنی سنّت کے پیرو۔

دوسری روایت میں ہے، فرمایا:

((هُمُ الْجَمَاعَةُ.)) "وه جماعت ہے۔"

یعنی مسلمانوں کا بڑا گروہ ہے جسے سوادِ اعظم فر مایا اور فر مایا: جواس سے الگ ہوا، جہنم میں الگ ہوا۔ <sup>(4)</sup> اسی وجہ سے اس ''نا جی فرقہ'' کا نام'' اہل سنت و جماعت' ہوا۔ <sup>(5)</sup> اُن گمراہ فرقوں میں بہت سے پیدا ہو کرختم ہو گئے ، بعض ہندوستان میں نہیں ،

🕕 ..... جہنم سے نجات پانے والا۔

2 ..... "سنن الترمذي"، كتاب الإيمان، باب ما جاء في افتراق هذه الأمة، الحديث: ٢٦٥٠، ج٤، ص٢٩٢. و ٣٠٠. و"سنن ابن ماجه"، كتاب الفتن، باب افتراق الأمم، الحديث: ٣٩٩٣، ج٤، ص٣٥٣.

3 ..... "السنة" لابن أبي عاصم، باب فيما أخبر به النبي عليه السلام أن أمته ستفترق على... إلخ، الحديث: ٦٣، ص٢٢.

◄ ..... عن ابن عـمر: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إنّ الله لا يجمع أمتي)) أو قـال: ((أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، ويد الله على الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار)).

"سنن الترمذي "، كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة، الحديث: ٢١٧٣، ج٤، ص٦٨.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اتبعوا السواد الأعظم، فإنَّه من شذ شذ في النار)).

"مشكاة المصابيح"، كتاب الإيمان، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، الفصل الثاني، الحديث: ١٧٤، ج١، ص٥٥.

وفي "المرقاة"، ج١، ص ٢٦، تحت الحديث: ١٧٣ : ("ومن شذ": أي: انفرد عن الجماعة باعتقاد أو قول أو فعل لم يكونوا عليه شذ في النار، أي: انفرد فيها، ومعناه انفرد عن أصحابه الذين هم أهل الجنة وألقى في النار).

المشكاة"، كتاب الإيمان، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، الفصل الثاني، الحديث: ١٧١، ج١، ص٥٥:
 ((وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلّهم في النار إلا ملة واحدة)) قالوا: من هي؟ يا رسول الله، قال: ((ما أنا عليه وأصحابي)).

ان فرقوں کے ذکر کی ہمیں کیا حاجت؟!، کہ نہ وہ ہیں، نہ اُن کا فتنہ، پھران کے تذکرہ سے کیا مطلب جو اِس ہندوستان میں ہیں؟! مختصراً ان کے عقائد کا ذکر کیا جاتا ہے، کہ ہمارے عوام بھائی ان کے فریب میں نہ آئیں، کہ حدیث میں اِرشا دفر مایا: ((إ يَّاكُمُ وَإ يَّاهُمُ لَا يُضِلُّونَكُمُ وَلَا يَفْتِنُونَكُمُ .))(1)

''اپنے کواُن سے دُوررکھواوراُنھیں اپنے سے دورکرو، کہیں وہتھیں گمراہ نہ کردیں ،کہیں وہتھیں فتنہ میں نہ ڈال دیں۔''

وفي "المرقاة" ج١، ص ١٩، تحت هذا الحديث: (هنا المراد هم المهتدون المتمسكون بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، فلا شك ولا ريب أنَّهم هم أهل السنة والجماعة)، ملتقطاً.

"التوضيح"، ج٢، ص٢٨٥: (والمراد بالأمة المطلقة أهل السنة والحماعة وهم الذين طريقتهم طريقة الرسول والصحابة دون أهل البدع... إلخ.

في"حاشية الطحطاوي"، ج٣، ص٥٥٣: (وقال تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبُلِ اللَّهِ جَمِيُعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ﴾ قال بعض المفسرين المراد من ﴿حَبُلِ اللَّهِ﴾: الحماعة؛ لأنه عقبه بقوله: ﴿ وَلَا تَفَرَّقُواكُ، والـمراد من الجماعة عند أهل العلم أهل الفقه والعلم ومن فارقهم قدر شبر وقع في الضلالة وخرج عن نصرة الله تعالى ودخل في النار؛ لأنّ أهل الفقه والعلم هم المهتدون المتمسكون بسنة محمّد عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين بعده ومن شذعن جمهور أهل الفقه والعلم والسواد الأعظم فقد شذ فيما يدخله في النار فعليكم معشر المؤمنين باتباع الفرقة الناجية المسماة بـ "أهل السنة والحماعة"؛ فإنّ نصرة الله وحفظه و توفيقه في موافقتهم، و حذلانه و سخطه و مقته في مخالفتهم، وهذه الطائفة الناجية قد اجتمعت اليوم في مذاهب أربعة وهم الحنفيون والمالكيون والشافعيون والحنبليون رحمهم الله ومـن كان خارجاً عن هذه الأربعة في هذا الزمان فهو من أهل البدعة والنار).

("حاشية الطحطاوي على الدر"، كتاب الذبائح، ج٤، ص١٥٢. ١٥٣.).

■ ..... "صحيح مسلم"، مقدمة الكتاب للإمام مسلم، باب النهي عن الرواية عن الضعفاء... إلخ، الحديث: ٧، ص٩.

(1) قادیانی کے مرزاغلام احمد قادیانی کے پیرو ہیں، اس خص نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا اور انبیائے کرام ملیم السام کی شان میں نہایت بیبا کی کے ساتھ گستا خیاں کیس ، خصوصاً حضرت عیسیٰی روح الله وکلمۃ الله علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ طبّہہ طاہرہ صدیقہ مریم کی شانِ جلیل میں تو وہ بیہودہ کلمات استعال کیے، جن کے ذکر سے مسلمانوں کے دل بیل جاتے ہیں، مگر ضرورتِ نمانہ مجبور کر رہی ہے کہ لوگوں کے سامنے اُن میں کے چند بطور نمونہ ذکر کیے جائیں، خودمد کی نبوت بننا کا فرہونے اور ابد الآباد جہم میں رہنے کے لیے کافی تھا، کہ قرآنِ مجید کا انکار اور حضور خاتم النہیین صلی الله تعالی علیہ بلم کو خاتم النہیین نہ ماننا ہے، مگر اُس نے اُن ہی بات پراکتفانہ کیا بلکہ انبیا علیہ السلاۃ والسلام کی تکذیب وقو ہین کا وبال بھی اپنے سرلیا اور میصد ہا کفر کا مجموعہ ہے، کہ ہرنبی کی تکذیب سب کی تکذیب میں بیائی تھا تھی آئی:

190

# ﴿ كَذَّبَتُ قَوْمُ نُورِي الْمُرُسَلِيُنَ صَلَحَ ﴿ وَالْمُرْسَلِيُنَ صَلَحَ ۗ ﴾ (2)

وغیرہ اس کی شاہد ہیں ادراُس نے تو صد ہا کی تکذیب کی اوراپنے کو نبی سے بہتر بتایا۔ایسے تخص اوراس کے متّبعین کے کا فرہونے میں مسلمانوں کو ہر گزشک نہیں ہوسکتا، بلکہایسے کی تکفیر میں اس کے اقوال پرمطلع ہوکر جوشک کرے خود کا فر

• ..... في "تفسير النسفي"، پ٩١، الشعرآء، ص٨٢٥، تحت الآية: (﴿ كَلَّبَتُ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرُسَلِيُنَ ﴾ ..... كانوا ينكرون بعث الرسل أصلًا، فلذا جمع أولأنّ من كذب واحداً منهم فقد كذب الكل؛ لأنّ كل رسول يدعو الناس إلى الإيمان بحميع الرسل).

وفي "تفسير البيضاوي"، ج٢، ص٢٧٣ - ٢٧٤، تحت الآية: (﴿إِنَّ الَّـذِينَ يَكُفُوُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُويدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ ﴾ بأن يؤمنوا بالله ويكفروا برسله ﴿وَيقُولُونَ نُوُمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكُفُرُ بِبَعْضٍ ﴾ نؤمن ببعض الأنبياء ونكفر ببعضهم ﴿وَيَهُولُونَ نُوُمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكُفُرُ بِبَعْضٍ ﴾ نؤمن ببعض الأنبياء ونكفر ببعضهم ﴿وَيُرِيدُونَ أَن يُتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾ طريقاً وسطاً بين الإيمان والكفر لا واسطة، إذ الحق لا يختلف فإنّ الإيمان بالله سبحانه وتعالى لا يتم إلا بالإيمان برسله وتصديقهم فيما بلغوا عنه تفصيلاً أو إحمالاً، فالكافر ببعض ذلك كالكافر بالكل في الضلال كما قال الله تعالى: ﴿ فَمَاذَا بَعُدَ الحَقِّ إِلَّا الصَّلَالُ ﴾ و"الفتاوى الرضوية"، ج٥١، ص٢٦٦.

<sup>2 ....</sup> پ ۱ ، الشعرآء: ١٠٥.

<sup>•</sup> الدرالمختار"، كتاب الجهاد، باب المرتد، ج٦، ص٣٥٦ ـ ٣٥٧ : (ومن شك في عذ ابه و كفره كفر). وانظر للتفصيل رسائل إمام أهل السنة رحمه الله تعالى: "السوء والعقاب على المسيح الكذّاب"، ج٥١، ص٥٧٥ و "قهر الديان على مرتد بقاديان"، ج٥١، ص٥٩٥، و"الجراز الدياني على المرتد القادياني"، ج٥١.

اب اُس کے اقوال سُنیے (1):

''إزالياً وہام' صفحه ۵۳۳: (خداتعالی نے''براہین احمدیہ' میں اس عاجز کانام امّتی بھی رکھا اور نبی بھی)۔ (2) ''انجام آتھم' 'صفحہ ۵ میں ہے: (اے احمد! تیرانام پورا ہوجائے گاقبل اس کے جومیرانام پورا ہو)۔ (3) صفحہ ۵۵ میں ہے: (مجھے خوشنجری ہوا ہے احمد! تو میری مراد ہے اور میرے ساتھ ہے)۔ (4) رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کی شان اقد س میں جوآیتیں تھیں انہیں اپنے اویر کیما لیا۔

"انجام" صفحه ۸ میں کہتا ہے:

• تو مین نوف: قادیانی شیطان کی تقریباً انشی سے زائد کتابیں ہیں، جن میں سے بعض کے نام یہ ہیں: ''انجام آتھم''، ' نظمیمہ اُنجام آتھم''، '' کشتی نوح''''' اِنجام آتھم''، ' نامی کتاب میں ان '' کشتی نوح''''' اِنادہ اُومان ''' دافع البلاء ومعیار اہل الاصطفاء''''اربعین' اور '' براہین اُتحدیث وغیر ہا، '' روحانی خزائن'' نامی کتاب میں ان کتاب میں ان کتاب میں ان کتابوں کو تئیس حصوں میں جع کیا گیا ہے۔ نیز اس شیطان کے گی اشتہارات ہیں جو تین حصوں میں جع کئے گئے ہیں، اور مغلظات بھی ہیں، جنہیں دنل حصوں میں 'ناموظات' کے نام سے جمع کیا گیا ہے۔

"إزالة أوبام" صفحة ۵۳۳، بحواله "روحانی خزائن"، ج٣٩ص ٣٨٦.

ایک شان نبوت ہی رکھتا ہے۔ غرض محدثیت دونوں رنگوں سے دیکین ہوتی ہے اِسی اِسی میں اِسی میں ہوتی ہے اِسی اِسی اِس

3 ..... "انحام آختم" مصفحة ۵، بحواله "روحانی خزائن"، جاام ۵۳.

يرف الله ذكوك ويتم نعمته عكيث في الدنيا والطفرة يا احماية

إسهك وكايتم المعين كرافي وافعك إلى - القيت عليث عسبة وسرى الساك عسبة وسرى المائي المرائد المائية المائ

• ...... ''انجام آئقم' 'صفحه ۵۵، بحواله''روحانی خزائن''، ج۱۱،ص۵۵:

5 ..... پ۱،۱۷ الانبيآء: ۱۰۷.

€ ..... ''انجام آنقم' صفحه ۸۷، بحواله' روحانی خزائن' ، ج۱۱ ،ص ۸۷\_

...... پیش ش: مجلس المدینة العلمیة (دوت اسلای)

نیز به آیهٔ کریمہ ﴿وَمُبَشِّرًا ۚ بِرَسُول یَّاتِی مِنُ ۚ بَعُدِی اسْمُهٔۤ اَحْمَدُ طَہُ(1) سے اپنی ذات مرادلیتا ہے۔(2) '' دافع البلاءُ' صفحه ٢ ميں ہے: مجھ کواللہ تعالیٰ فر ما تاہے:

(أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ أَوْلَادِي أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ).

( لینی اے غلام احمد! تو میری اولا دکی جگہ ہے تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں )۔ (3)

"إزالهُ أومام" صفحه ٢٨٨ ميس ہے:

(حضرت رسُولِ خداصلی الله تعالی علیه وسلم کے إلهام ووحی غلط فکلی تھیں )۔(4)

صفحہ ۸ میں ہے:

(حضرت مُوسیٰ کی پیش گوئیاں بھی اُس صورت برظہور یذ رنہیں ہوئیں،جس صورت برحضرت مُوسیٰ نے اپنے دل میں

1 ..... ب٢٨، الصف: ٦.

2 ..... "روحاني خزائن"، ج١١، ص٧٨. و"توضيح المرام"، ص١٦٣، مطبوعه رياض الهند امرتسر.

3 ..... '' دافع البلاءُ 'صفحه ۲ ، بحواله' روحانی خزائن' ، ج ۱۸ ص ۲۲۷\_

انت منى بمنزلة اولادي انت منى وانامنك-- نُو مُحَمِيك السابي مبساكراولاد- نُومُجُمين سينج اورمَن محمَّر من سيم بون-

4..... "إزالياً وبام" صفحه ۲۸۸، بحواله "روحانی خزائن"، جسم صايحا:

المحملى طور يسكسلات نبيل مات أورز أن كي جزئيات غنية محمالي جاتى بين انبياي ا بی ا جماد کوقت امکان مهوو خطام مثلًاس خواب کی بنا درجس کا قرآن کریم ين ذكريد بوبعض مومنول كي في موجب ابتلاء كابوتي فني التحديث سلات عليه ولم ف مديد منوره سع محمعظم كاقسدكيا اوركئ دن تك منزل دورس لط كرك اس بلده مبالكة كسيسيح مركدكا يفطواف خار كعب عدوك ويا اوراس وقت اس رويا ى تبسر فهورين مزا في سيكن كيوشك نيين كرا تخترت صلح الشرطيب ولم في إسي اميد بريسف كياتاك اكب مفريس بي طواف ميسر آجائے گا اور الاست بدر سول المتسلم كي نواب وی میں دائن ہے میکن اس وی کے اسل مصن سیمنے میں بوناملی ہوئی اس برستنبت نبیں کیا گیا تھا تبھی توفدا ملنے کئی دوزتک مصائب مفراکھا کومخطریں پینے۔ اُمید باندهی تھی، غایت مافی الباب <sup>(1)</sup> ہیہے کہ حضرت مسیح کی پیش گوئیاں زیادہ غلط <sup>(2)</sup>

"إزالة كومام" صفحه ٥٥ ميس ب:

(سور ہُ بقر میں جوایک قبل کا ذکر ہے کہ گائے کی بوٹیاں نعش پر مارنے سے وہ مقتول زندہ ہو گیا تھا اور اپنے قاتل کا پتا دے دیا تھا، پیچض موٹی علیہ السلام کی دشمکی تھی اور علم مسمریز م<sup>(3)</sup> تھا)۔ <sup>(4)</sup>

أسى كے صفحہ ۵۲ ميں لكھتا ہے:

(حضرت إبرانيم عليه اللام كاجارير ندے كے مجز كاذكر جوقر آن شريف ميں ہے، وہ بھى أن كالمسمريزم كاعمل تھا) - (5)

🗗 ..... اس بارے میں نتیجہ اور انتہاء۔

2 ..... ' إِزَالِهُ أَوْبِام' صفحه ٨ ، بحواله ' روحاني خزائن' ، ج ٣ ، ص ٢٠١:

صفید من اجتها دی فلطی آنبیاء سے بھی موج نی ہے کے مصنب موسی کی جعن پیشگوئیاں بھی اس صورت پرخلور پذیر نہیں ہوئیں جس صورت پر صفرت موسی نے اپنے دل میں اُمید باندھ کی تفی نی بیت مانی الباب بدسے کہ مصنب کے بہت گوئیاں اُوروں سے ذیا دہ غلط نکلیں کے دیفلط لفنس اِللہ ا

₃....مسمِر یزم: ڈاکٹرمسمر باشندہ آسٹر یا کا ایجاد کیا ہوا ایک علم جس میں تصوریا خیال کا اثر دوسرے کے دل پر ڈال کر پوشیدہ اور آئندہ کے حالات یو چھے جاتے ہیں. "فیرو ز اللغات"، ص۲٤۷.

4 ..... 'إز الماكوم' صفحه ۵ ٤، بحواله 'روحاني خزائن' ،ج ٣٩ص٥٠ ٥:

اب اس مقت سے واقعی طور پر الاش کا زندہ ہونا ہرگز ثابت الیس ہوتا بیض کا خیال ہے کہ بیرہ و کی تھی کہ خوال ہوکر اپنے تابیل ہوکر اپنے اللہ ہوکر اللہ تابیل ہوکر اللہ تابیل ہوکر اللہ تابیل ہوکہ اللہ تابیل ہوکہ اللہ تابیل ہوکہ اللہ تابیل ہوکہ تابیل ہوگا ہوکہ تابیل ہوکہ تابیل ہوکہ تابیل ہوکہ تابیل ہوکہ تابیل ہوکہ تابیل ہو

ازالیاً وہام' صفحه ۵۵، بحواله' (روحانی خزائن' ،ج ۳،۹ ۲۰۵:

عدد کر جو قرآن کریم جی چار پر ندول کا ذکر اکھا ہے کہ اُن کو آجر امتفرق لینی جدا الدیکر وہ بلا نے سے آگئے تھے یہ جی مل الترب کی الترب کی طرف اشارہ ہے کیو نکر عمل الترب جی بہالدہ یہ کہ انسان بی جمیح کا نمات الارض کو اپنی طرف کیسنی نے کے لئے ایک قوت مقناطیسی ہے اور جمکن ہے کہ انسان کی توب مقناطیسی اس عدمک ترقی کرے کہ کسی پرندیا چند کو صرف توجہ سے اپنی طرف سے کھینے ہے۔ فتد برو لانفل ۔

صفحہ ۲۲۹ میں ہے:

(ایک باشاہ کے وقت میں چارسونبی نے اُس کی فتح کے بارے میں پیشگوئی کی اور وہ جھوٹے نکلے، اور بادشاہ کوشکست ہوئی، بلکہ وہ اسی میدان میں مرگیا)۔<sup>(1)</sup>

أسى كے صفحہ ٢٦،٢٨ ميں لكھتا ہے:

( قر آن شریف میں گندی گالیاں بھری ہیں اور قر آن عظیم سخت زبانی کے طریق کواستعال کررہاہے)۔(2) ادراینی 'برابین احدییه' کی نسبت 'از اله 'صفحه ۵۳۳ میں لکھتاہے:

(براہین احمد بیخدا کا کلام ہے)۔(3)

**1**....." إزاليهُ أو بإمَّ ' ، ۲۲۹ ، بحواله' ' روحانی خزائن' ، ج ۳ م ۴ ۴۳ ،

خطردوم قرنتهال بالباري ١٨٠ اورب موعه توريت ين سيسلاطيرياهل بلبائيس ای تا الیس میں مکھا ہے کا ایک بادشاہ کے وقت میں جا رسونی نے اس کی نتے کے بارے میں بیٹ گونی کی اور وہ جھوٹے ملے اور بادشاہ کوشکست آئی بلکہ وہ اُسی میدان يس مركب اس كاسب يرتف كدور السل ووانهام إيك فاياك روح كى طرف سيمتها فورى

2 ..... "إزالهُ أو بام" ٢٦ ـ ٢٨ ، بحواله "روحاني خزائن" ، ج ٣ م ١١٥ ـ ١١١.

بد تمذيب كريفلات بي ليكن خدائ تعالى فرون شريف م معض كانام الولسب اورعفن كا مم كلب اوزخت ريكا اوراليهل ويؤوشهور عدالياي وليدبن مفيروكيب فرايت مايت ويكرن الغنظير يصورت ظاهر كندى كاليال مسلوم بوق ين استعمال كحة بين بيساك فراته فلا ب تطع المسكذيين ودوالوتد هن فيد هنون ولا تطع عل علاف مهين هتيا ذه شاء بنديد مناع للخير معتبد السيرعتل بعد دالك زليم ... قرآن شربین جس آواذ بنندست خت زبانی کے طریق کو استعمال کر را ہے ایک غایمت درص کا ف غبى اوروخت وروركا ما وان بحى أس سعب يضيب أيس روسكتا مشلاز اند مال ك مذبين ك زيك 3· كسى رامنت بيجنا ايك بخت كالى بديك قرائ شريف كفارو مناسفاكم ان رامن بيعبنا عليهم لعنة الله والمائكة والناس إجمعين عليهم لعنة الله والمدائكة والناس إجمعين المعنون في المائكة والناس إجمعين في المعنون في المائد والمناف المعنون في المائد والمناف المعنون في المائد والمائد والمناف المعنون في المائد والمناف المعنون في المائد والمناف المعنون في المائد والمناف المائد والمناف المناف ا

ایک شان بنوت ہی رکھتا ہے۔ غرض محد ٹیست دونوں رنگوں سے زنگین ہوتی ہے اِسی کے فعاتعا نے نے باتین احدیہ میں بھی اس ناجز کا نام امتی بھی رکھا اور نبی بھی کاور پرجی

ييْرُ ش: مجلس المدينة العلمية (دُوت اسلام) 🗖

· 'أربعين' نمبر اصفحه ١٣ يرلكها:

( کامل مهدی نه موسیٰ تھانیسیٰ )۔ <sup>(1)</sup> اِن اُولوالعزم مرسکتین کا ہادی ہونا در کنار، پورےراہ یافتہ بھی نہ مانا۔

اب خاص حضرت عيسلى عليه الصلاة والسلام كي شان ميس جو گشاخياں كيس، أن ميس سے چند به ميں۔

195

"معيار"صفحة ال

(اے عیسائی مشنر یو!اب ربّنا المسیح مت کہواوردیکھوکہ آج تم میں ایک ہے، جواُس سے سے بڑھ کر ہے)۔(2)

(خدانے اِس امت میں ہے سے موعود بھیجا، جواُس پہلے سے سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے اور اس نے اس دوسرے سیج کا نام غلام احمد رکھا، تابیہ اِشارہ ہو کہ عیسائیوں کامسیح کیساخداہے جواحمہ کے ادنی غلام سے بھی مقابلہ نہیں کرسکتا یعنی وہ کیسامسے ہے، جواپنے قرب اور شفاعت کے مرتبہ میں احمد کے غلام سے بھی کمتر ہے )۔ (3)

٩ ..... '' أربعين''نمير ٢ ص ١٠٠١ ، بحواله' روحاني خزائن'' ، ج كا عن • ٢ سو:

ہے۔ مہدی کے لئے عزودی ہے کہ ہرائیک بہبو سے آدم دقت ہر عینی اور کا ل مدی اللہ میں مقا کیونکہ اس نے معنی المونکہ اس نے معنی المونکہ اس نے معنی مقا کیونکہ اس نے توریت اور معنی دنیا میں عرف المیاء پڑھے تھے ۔ عقیعتی اور کا ل مہدی دنیا میں صرف ایک ہی

2 ..... "معار" ص ۱۱، بحواله "روحانی خزائن"، ج ۱۸ م ۲۳۳۰:

نشفاعت المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراء ا

3 ..... "معيار" صها، بحواله" روحانی خزائن"، ج۱۸ ص ۲۳۳ م

اس مسیح کے مقابل پرجرکا نام خدا رکھا گیا۔ خُدا نے اس اُمّت ہیں نے سے موجود بھیجا۔

ہواس پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھدکرہ اور اُس نے اِس دُوسرے

مسیح کا نام غلام احمد رکھا۔ تا یہ اُش رہ ہوکہ عیسائیول کاسیح کیسا خدا ہی تو احمد کے

اون غلام سے بھی مقابلہ نہیں کرسکتا یعنے وہ کیسائسیج ہے جو اسینے قرب اور شفاعت
مرتب میں احمد کے غلام سے بھی کمز سے السع و یو وا بدیات غفتہ کرنے کی نہیں۔ اگر

يين ش: مطس المدينة العلمية (دُوت اسلام)

قادياني 196 **\*\*\*\*\*\*\*\*** (مثیلِ مویٰ ،مویٰ سے بڑھ کراورمثیلِ ابنِمریم ،ابنِمریم سے بڑھ کر)۔(1) (خدانے مجھے خبر دی ہے کہ سے محمدی مسیح مُوسوی سے افضل ہے)۔(<sup>(2)</sup> (اب خدابتلا تاہے که دیکھو! میں اس کا ثانی پیدا کروں گا جواُس سے بھی بہتر ہے، جوغلام احمہ ہے بعنی احمد کاغلام ہ ابن مریم کے ذکر کوچھوڑو اُس سے بہتر غلام احمد ہے یہ با تیں شاعرا ننہیں بلکہ واقعی ہیں اورا گرتجر بہ کی روسے خدا کی تائید سے ابن مریم سے بڑھ کرمیرے ساتھ نہ ہوتو میں جھوٹا و و مراع با ئيجمكونوني كاسلسله كويكا تعد اب مؤى سلسله دروي مسلب قالم مقام سو كوشان بي مزاد بادرم بره كر شيل موني مع بره و كرا ويشيل بن مريم ابن مريم سع بره كريد اوروم سيموعود سندنکشتی نوح "ص ۱۱، بحواله (وحانی خزائن"، ج۱۹ ص ۱۷:

موت کے قاتل زہو۔ اور میں صفرت عید ایک شان کا منز نہیں گوند کے

موت کے عاتل زہو۔ اور میں صفرت عید ایک شان کا منز نہیں گوند کے

موت کے موت کے حات موت کے موت کے

ييش ش: مجلس المدينة العلمية (دوت اسلام)

" دافع البلاءُ 'ص٥١:

(خداتو، بہ پابندی اپنے وعدول کے ہر چیز پر قادر ہے، کیکن ایسے خص کودوبارہ کسی طرح دنیا میں نہیں لاسکتا، جس کے پہلے فتنہ نے ہی دنیا کو تباہ کردیا ہے )۔ (1)

"انجام آتھم" صام میں لکھتاہے:

(مریم کابیٹا کُشلیا کے بیٹے سے کچھزیادت نہیں رکھتا)۔(<sup>2)</sup>

, کشتی "ص ۵ میں ہے:

(مجھے شم ہےاُس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہا گرمسے ابنِ مریم میر سے زمانہ میں ہوتا تو وہ کلام جو میں کر سکتا ہوں، وہ ہرگزنہ کرسکتا اور وہ نشان جو مجھ سے ظاہر ہور ہے ہیں، وہ ہرگز دِ کھلانہ سکتا )۔<sup>(3)</sup>

''اعجازاحدی''صسا:

(یہودتو حضرت عیسیٰ کے معاملہ میں اوران کی پیشگوئیوں کے بارے میں ایسے قوی اعتراض رکھتے ہیں کہ ہم بھی جواب میں حیران ہیں، بغیراس کے کہ بیہ کہددیں کہ' ضرورعیسیٰ نبی ہے، کیونکہ قر آن نے اُس کو نبی قرار دیا ہے اور کوئی دلیل اُن کی نبوت

1 ..... 'دافع البلاء 'صفحه ۱۵، بحواله 'روحانی خزائن '، ج۱۸ م ۲۳۵:

گیاگس قدرظلم ہے۔ خکدا تو بہا بندی اپنے وعد وں کے ہر چیزیہ قادر ہولیکن ایسے عمر کو کسی طرح دوبارہ وُنیا میں نہیں لاسکتا ہی کے پہلے فتنے نے ہی وُنیاکو نیاہ کردیا ہے۔

('أنجام آتهم''، صفحه ۱۵، بحواله'' روحانی خزائن''، ج۱۱، سام:

ہمنے باربار مجھایا کھیں پرستی بت پرستی اور رام پرستی سے کم نہیں۔ اور مربی کا بیٹاکشتیا کے بیٹے سے کچھ زیادت نہیں رکھتا۔ گرکیا کھی آپ لوگوں نے توج کی۔ اول

3...... ( کشتی نوح "ص۲۵، بحواله (روحانی خزائن "،ج۱۹، ص۲۰:

املیا نبی - اور مجھے تسمیع اس وات کی تبسکے ہاتھ میں میری حال ہو کداگر میسے ابن مریم میرے زمانہ میں ہوتا تو وُہ کام جومیں کرسکتا ہوں وُہ ہرگز ندکر سکتا ۔ اور وُہ انشان چومجومی ظاہر ہوتے ہیں وُہ ہرگز دکھلا پزسکتا ۔ اورخدا کانصن اپنے سے زیادہ مجھیے پاتا جب کمیں ایسا ہوں تو اُپ

يرقائم نہيں ہوسكتى، بلكەابطال نبوت يركئ دلائل قائم ہيں)\_(1)

اس کلام میں یہودیوں کےاعتراض مجیح ہونا بتایا اورقر آن عظیم پربھی ساتھ لگے بیاعتراض جمادیا کےقر آن ایسی بات کی تعلیم دے رہاہےجس کے بُطلان پردلیلیں قائم ہیں۔

ص ۱۲ میں ہے:

(عیسائی تو اُن کی خدائی کوروتے ہیں ،مگریہاں نبوت بھی اُن کی ثابت نہیں )۔<sup>(2)</sup>

أسى كتاب كي ٢٢ يرلكها:

( تجھی آپ کوشیطانی إلهام بھی ہوتے تھے )۔<sup>(3)</sup>

مسلمانو! شمين معلوم ہے كه شيطاني إلهام س كوہوتا ہے؟ قرآن فرما تا ہے:

﴿ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيهِ 0 لا ﴿ (4)

''بڑے بہتان والے شخت گنہگار پر شیطان اُٹرتے ہیں۔''

◘..... ''اعجازاحدي' صسا، بحواله ''روحاني خزائن''،ج١٩٩٩، ص١٢٠:

مگرید لوگ صرف من گوات ما تیں پیش کرتے ہیں۔ اور بیعود تو تھنرت عبسی کے معاملہ ہیں اور اُنٹی پیشکو نبوں کے بالیے میں ایسے قوی اعتراض رکھتے ہیں کہ ہم بھی انکا ہواب دینے میں میران ہیں بغیراسکے کہ بدکہ دیں کہ صروعیلی نبی ہے کیونکہ قرآن نے اسکونمی قرار دیا ہم اور کوئی دلیل انٹی نبوّت پر قائم نہیں ہوسکتی ملکہ ابطال نبوّت پرکئی دلائل قائم ہیں۔ یہ

2 ..... ' [ع إزاحه ي "صها، بحواله ' روحاني خزائن' ، جوا، ص ١٢١:

انی نوت بربهارے باس کوئی بھی دلیل نہیں۔ عبسائی و انٹی حدائی کورو نے بیں مگر بہاں نبوت بھی اُن کی نابت نہیں ہوسکتی۔ م ئے کس کے آگے بیاتم لیجائیں کر صفرت علی المسلل

3 ..... "إعجازاجدي" ص ٢٢٠ بحواله "روحاني خزائن"، ج١٩٥ ص ١٣٣٠:

ا ہے رجوع کرلیا کیونکرانبیا غلطی پر فائم نہیں رکھے جاتے۔ اور میں نے سٹیطانی و موسیق انجیل کرتھ ریسے کہا ہوکیونکہ انجیل سے تابیت کرکمبری میں پکوشیطانی المہام می ہوتے تھے

4 ..... ٩١، الشعرآء: ٢٢٢.

قادياني

اُسی صفحہ میں لکھا: (اُن کی اکثر پیش گوئیاں غلطی ہے پُر ہیں)۔(1)

(افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اُن کی پیش گوئیوں پریہود کے شخت اعتراض ہیں، جوہم کسی طرح اُن کو دفع نہیں کر سکتے )۔(<sup>2)</sup>

صفح ۱۲: (ہائے! کس کے آگے ہماتم لے جائیں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ اللام کی تین پیش گوئیاں صاف طور پر جھوٹی نکلیں )۔(3)

اس سےان کی نبوت کا انکار ہے، جنانجہاینی کتاب' دکشتی نوح''ص۵ میں لکھتا ہے:

(ممکن نہیں کہ نبیوں کی پیش گوئیاں ٹل جائیں)۔<sup>(4)</sup>

اور' دافع الوساوس' صساو' مصیمهٔ انجام آنظم' ص سار پر اِس کوسب رُسوائیوں سے بڑھ کررسوائی اور ذلت کہتا ہے۔ <sup>(5)</sup> "دافع البلاء" ٹائٹل بیج صفحہ ایر لکھتا ہے:

1 ..... "إعجاز احمدي" ص ٢٢٠ بحواله "روحاني خزائن"، ج١٩، ص ١٣٣٠:

جست كمين كمين كمين اجتهاد مي غلطي مد كمعائي بهو مثلًا صفرت يم و خدا بلك مي أن كي المين المي المين الم

2 ..... ''اعجازاحدی''صها، بحواله' روحانی خزائن''، جوا،ص ۱۲۱:

غرص قرائ نثرید بندست معنرت سیج کوسیا قرار دیا میم اسی افسوسی کهنا بر ماسید که ان کی پیشگوئیوں پر ہو دیے سخت اعتراض بی تو بهم کسی طرح اُن کو دفع نہیں کرسکتے مسرت

3 ..... (اعجازاحدی "ص۱۱، بحواله (روحانی خزائن"، ج۱۹، ص۱۱:

نبوّت بھی اُن کی ابت ہمیں ہوسکتی۔ ط ئے کس کے آگے یہ اتم لیجائیں کرصفرت عیر علی اللہ ا کی میں پیشکوئیاں صاف طور پر مجموعی بملیل اور آج کون ذمین پرسے ہوائی محقدہ کومل کے سے

5. .... ' د ضمیمهٔ انجام آنقم ص ۲۷، بحواله ' روحانی خزائن' ، جاا ، ص ۱۱ س\_

(ہم سیح کو بیشک ایک راست باز آ دمی جانتے ہیں کہ اپنے زمانہ کے اکثر لوگوں سے البتہ اچھاتھا واللہ تعالیٰ اعلم ،مگروہ حقیقی منجی نہ تھا، حقیقی منجی وہ ہے جو حجاز میں پیدا ہوا تھا اور اب بھی آیا ،مگر بُروز کے طور پرخا کسارغلام احمداز قادیان )۔(1)

آ کے چل کرراست بازی کا بھی فیصلہ کردیا، کہتا ہے:

(بیرہمارابیان نیک ظنّی کے طور پر ہے، ورنیمکن ہے کئیسی کے وقت میں بعض راست بازا پی راست بازی میں عیسی سے بھی اعلیٰ ہوں )۔(2)

اسى كے صفحه ميں لكھا:

(مسیح کی راست بازی اپنے زمانہ میں دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی، بلکہ یجیٰ کو اُس پر ایک فضیلت ہے، کیونکہ وہ (یجیٰ) شراب نہ پتیا تھا اور بھی نہ سنا کہ کسی فاحشہ عورت نے اپنی کمائی کے مال سے اُس کے سر پرع مرمَلا تھا، یا ہاتھوں اور اپنے سرکے بالوں سے اُس کے بدن کو چُھوا تھا، یا کوئی بے تعلق جوان عورت اُس کی خدمت کرتی تھی، اسی وجہ

1 ..... ' وافع البلاء' ، ٹائنل ص ٢٠ بحواله ' روحانی خزائن' ، ج ١٨ م ٢١٩ - ٢٢٠:

2 ..... "وافع البلاء"، ٹائنل صس، بحواله "روحانی خزائن"، ج١٨، ص ٢١٩:

می آو دسے کہ بہ ج ہم نے کہا کہ تعنرت عیسیٰ علیالسلام اسپنے زمانہ کے بہت لوگوں کی نسبت او اس کے است او کوں کی نسبت او کی مسلت میں مسلت است میں مسلت میں مسلت میں داشت میں مدا تعالیٰ کی ذمین پر بعض راستبانہ ابنی راستبانی اور تعلق بالسلام ہے وقت میں مدا تعالیٰ کی ذمین پر بعض راستبانہ ابنی راستبانی اور تعلق بالسلام ہے علیالت الم مست میں افسال اوراعلیٰ بول کیونکر اللہ تعالیٰ نے تعلق بالمسلت میں افسال اوراعلیٰ بول کیونکر اللہ تعالیٰ نے

سے خدانے قرآن میں یجیٰ کانام''حصور''رکھا، مگرسے کاندرکھا، کیونکدایسے قصّے اس نام کے رکھنے سے مانع تھے )۔<sup>(1)</sup> ''ضمیمیاً نجام آتھم''ص کمیں لکھا:

(آپ کا تنجریوں سے میلان اور صحبت بھی شاید اِسی وجہ سے ہو کہ جَدّی مناسبت درمیان ہے، ورنہ کوئی پر ہیز گارانسان ایک جوان تنجری کو بیموقع نہیں دے سکتا کہ وہ اُس کے سرپراپنے ناپاک ہاتھ لگادے اور زنا کاری کی کمائی کا پلیدعطراس کے سرپر مَلے اور اپنے بالوں کواس کے پیروں برمَلے "مجھنے والے مجھ لیس کہ ایسانسان کس چلن کا آدمی ہوسکتا ہے )۔(2)

نیزاس رسالہ میں اُس مقدّس و برگزیدہ رسول پراور نہایت سخت سخت حملے کیے، مثلاً شریر، مکار، بدعقل اُخش گو، بدزبان، حجوٹا، چور،خللِ د ماغ والا، بدقسمت، زرافریبی، پیروشیطان (3)، حدید کہ صغہ کے پرلکھا: (آپ کا خاندان بھی نہایت پاک ومطہّر ہے، تین دادیاں اور نانیاں آپ کی زنا کاراور کسبی عور تیں تھیں، جن کے خون سے آپ کا وجود ہوا)۔ (4)

مسح كى داستبازى اين زمان مي أو مرس داستبازول سے بره كر أابت نهيں بوتى .

بلكر يميٰ نبى كو امپرايك هنيلت سے كونكه وه متراب نبيں پيا تفاه و كبي مناكيا
كركسى فاصفه عودت لئ أكر اپنى كمائى كے مال سے أسك مر ير حطوط تقا - يا جا تقوں احر
ليف مركم بالوں سے أسك عدن كو جيوا : تقا - يا كوئى بيات تقلق جمان حودت اسكى خدمت كرتى
اليف مركم بالوں سے أسك عدن كو جيوا : تقا - يا كوئى بيات تقلق جمان حودت اسكى خدمت كرتى
مقى - اسى و مبت خدا نے قرائ ميں يحيٰ كانام حصور كردكا مكر مسيح كايدنام نه دكھاكيو كريات عن الدي حرير كرصن ت عيلى المائت الم النام يا كام وجس كو

2 ..... "د ضميمه أنجام آنهم ص ٢٤، بحواله "روحاني خزائن "، جاا م ١٩٠٠:

بوگی آپ کاکنولوں سے مبلان اور صحبت بھی ننا بداسی دجہ سے بھو کرمیدی مناصبت درمبان ہے در نہ کو گئی آپ کاکنولوں سے مبلان ایک جوان کنوری کو بیر موقد بنہیں دسے سکتا ۔ کہ وہ اس کے مریب نیاک یا فقہ لگا و سے اور زناکاری کی کمائی کا پلیدو طراس کے مریب سلے اور اپنے بالوں کو اس کے پیروں یہ سلے مستحصفے والے مجھے والے مجھے اس کہ ایسا انسان کس عین کو آ دی ہوسکتا ہے۔

3 ..... (مضميمهُ انجام آگفم من ۲-2، بحواله (روحانی خزائن)، ج١١، ص ٢٩١-٢٩٢:

4 ..... دهميمهُ انجام آخم ص ٤، بحواله (روحاني خزائن) ،ج١١،ص١٢٩:

ہر شخص جانتا ہے کہ دادی باپ کی مال کو کہتے ہیں تو اس نے حضرت عیسلی علیہ البلام کے لیے باپ کا ہونا بیان کیا، جوقر آن کےخلاف ہےاور دوسری جگہ یعنی '' کشتی نوح''صفحہ ۱۲ میں تصریح کر دی:

( یسوع مسے کے چار بھائی اور دوبہنیں تھیں ، بہسب یسوع کے حقیقی بھائی اور حقیقی بہنیں تھیں ، یعنی پوسف اور مریم کی اولاد تھے)۔(1)

حضرت مسيح عليه الصلاة والسلام كم عجزات سابك وم صاف الكاركر ببيرها \_

"انجام آتھم" صفحہ المیں لکھتاہے: (حق بات بیہ کہ آپ سے کوئی معجزہ نہ ہوا)۔(2)

صفحہ کے بریکھا: (اُس زمانہ میں ایک تالاب سے بڑے بڑے نشان ظاہر ہوتے تھے، آپ سے کوئی معجز ہ ہوا بھی تو وہ آپ کانہیں،اُس تالاب کا ہے،آپ کے ہاتھ میں سوا مکروفریب کے پچھنہ تھا)۔<sup>(3)</sup>

من مه المستحم المعالى اور دو البني تعبي يمد ميوم كي تقيقي بجائي او مقيقي بهني تعبي معنى مب بوسعت ورمريم كي ولادهمي- ماريما مول نا كيدين- يهدوا يعقوب بمعون- يوزس اور وديمنون ناك يه تعيراً سَيَّةٍ لَهُ يَعِيدًا ويَحْدِكُنَا المَاسِقُولَانِ كَاوَدُم مِسْتَغِيرًا وَكَا إِلَيْ كَا لِمُ مَلِي وَلَمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

2 ..... "انجام آئقم" بم ٢٠ ، بحواله "روحانی خزائن" ، جاا به ٢٠٠

عيسائيول ني بيت سه آپ كم جزات كهيين مرسق بات يد ب كدائب سے وفي مجزه نبين بواد اوراس دن معكداً في مجوه منظي والول كوكندي كاليال دين ادر أن كورام كارا ورحوام

3 ..... "انحام آئقم"، ص ٢، بحواله "روحانی خزائن"، حاا، ص ٢٩:

بياري كاعلاج كيابو محراب كالمتمتى مصامي فلنرس أيك تالاب بعي معتود تقاجس مع بالسيا سى تالاب سے ترکی معزات كى يورى لورى تقيقت كھلتى ہے اوراسى تالاب في معلم كرديا ہے كم اركى كونى مجرة كالمرموا موتو ده مجزة آكي نهي بكداس تالاب كامجروب- اورآب كالتوس رك اور كم ننيس عقا بوانسوس كه نالا أن عيسا أي السينخص كوغدا بناست إس.

''إزاله'' كے صفحه میں ہے:

(ماہوائے اِس کے اگر سے کے اصلی کا موں کو اُن حواثی سے الگ کر کے دیکھا جائے جو محض افتر اءیا غلط نہی سے گڑھے ہیں تو کوئی اعجو بنظر نہیں آتا، بلکہ سے کے معجزات پرجس قدراعتراض ہیں میں نہیں سمجھ سکتا کہ سی اور نبی کے خوارق <sup>(1)</sup> پرایسے شبہات ہوں، کیا تالاب کا قصّہ سیجی معجزات کی رونق نہیں دُور کرتا )۔ <sup>(2)</sup>

کہیں اُن کے مجر ہ کو گل (3) کا تھلو نابتا تا ہے (4)، کہیں مسمریز مبتا کر کہتا ہے:

(اگربیعا جزاس عمل کومکروہ اور قابل نفرت نہ بھتا تو اِن اعجو بہنما ئیوں میں ابنِ مریم سے کم نہ رہتا )۔<sup>(5)</sup>

اورمسمريزم كاخاصه بيه بتايا:

( كه جواپيخ تيئن اس مشغولي مين دُالے، وه رُوحاني تا ثيرون مين جوروحاني بياريون كودوركر تي ہيں، بهت ضعيف اور نكمّا

ا ..... نبی کے معجزات۔

از الهُ أوهامٌ ، ص ، بحواله (روحانی خزائن) ، ج ۳، ص ۱-۲۰۱:

المور ہوگا اسوااس کے اگریسے کے اصلی کامور کو اُن توبشی سے انگ کوکے دیکھا میلئے

یو محض افت واء کے طور پر یا غلط فعمی کی دجہ سے گھڑے گئے ہم تو کو ٹی اعجوبہ ننظر

نمیں آتا بلکہ سیح کے معجوبات اور پہنے گوئیوں پرجس قدرا حتراضات اور شکوکہ پیدا ہوئے

میں نمیس مجھ سک کوکسی ور منبی کے نوار ٹی یا چھٹی عجب رفیل میں میں ایسے شبہات پیدا ہوئے

ہوں کیا آبالاب کا قصتہ سیجی معجزات کی روئی دور نمیس کرتا ؟ اور پہنے گوئیوں کا حال

₃ ساباب۔

إزالهُ أوهام''، ص۳۰، بحواله' (روحانی خزائن'، ج۳،ص۲۵۴:

حصرت یع کوه علی طورست ایسے طراتی بر اطلاع دے دی موجو ایک می کا کھلوناکسی کُل کے دبائے یاکسی کی سے دبائے یاکسی میں کا کہ برواز کرنا ہو جیسے پرندہ برواز کرناست یا اگر برواز نہیں تو

از اله أوهام"، ص٠١٣، بحواله (روحانی خزائن"، ج٣،ص ٢٥٨:

عوام الناس اس كونهال كرت بين . أكر به عابود اسطل كو مكر وه اور قابل لفرت م مجعندا تو خداته الى كفنسل و توفيق مصاميد قوى ركمت تعاكد ال عجور نما أيول مي معنرت بيع ابن مربم سع كم زرم تاليكن مجع وه دوحا في طريق ہوجا تا ہے، یہی وجہ ہے کہ گوشی جسمانی بیار یوں کو اِس عمل کے ذریعہ سے اچھا کرتے رہے، مگر مدایت وتو حیداور دبنی استقامتوں کے دِلوں میں قائم کرنے میں اُن کانمبرایسا کم رہا کہ قریب قریب نا کام رہے )۔ <sup>(1)</sup>

غرض اِس دِ قبال قادیانی کے مُؤخرفات (2) کہاں تک گنائے جائیں، اِس کے لیے دفتر چاہیے، مسلمان اِن چندخرافات سے اُس کے حالات بخو بی جمھ سکتے ہیں، کہ اُس نبی اُولوالعزم کے فضائل جوقر آن میں مذکور ہیں، اُن پر یہ کیسے گندے حملے کررہا ہے ...! تجب ہے اُن سادہ لوحوں پر کہا یسے دقبال کے تبعی ہور ہے ہیں، یا کم از کم مسلمان جانتے ہیں ...! اورسب سے زیادہ تعجب اُن پڑھے کھے کٹ بگڑوں میں گررہے ہیں ...! کیاا یسے تخص کے کافر، مرتد، اُن پڑھے کھے کٹ بگڑوں سے کہ جان ہو جھ کراس کے ساتھ جہنم کے گڑھوں میں گررہے ہیں ...! کیاا یسے تخص کے کافر، مرتد، لید یہ دین ہونے میں کسی مسلمان کوشک ہوسکتا ہے۔ حَاشُ للد!

"مَنُ شَكَّ فِي عَذَابِه وَ كُفُرِه فَقَدُ كَفَرَ." (3) "جوإن خباشوں پرمطلع ہوکراً سے عذاب و کفر میں شک کرے، خود کا فرہے۔"

1 ..... "إزالهُ أومامٌ"، ص السال، بحواله "روحاني خزائنٌ"، جسم ٢٥٨:

مسیح کو بھی پیمل پسند ندخفار واضع بوکد اس علی سمانی کا ایک بنیایت بُرا خاصد بدسے کہ بوتھ اپنے تعمیں است وہ اس شخولی میں والے اور جسمانی مرضوں کے دفع دفع کرنے کے لئے ابی الی دور کرنی ہیں بہت صنعیف اور کما ہو بہا اس اس اس کے واقع بدہت کم انجام پذیر ہوتا ہے ہی وجہ ہے اور امر شویر واطن اور ترکید نفوس کا جو اصل منصد سے اس کے واقع بدہت کم انجام پذیر ہوتا ہے ہی وجہ ہے کہ کو مصنرت سے جمانی بیماروں کو اص علی کے درجہ سے ابھا کہتے دسے بگر جما بہت اور توصیدا ور دین است تقامتوں کے کا مل طور نے دلون میں قائم کرنے کے بارے میں انکی کارد انتیوں کا نم رائیسا کم درجہ کا دو انتیوں کا نم رائیسا کم درجہ کا دو انتیاں کی اور دائیوں کا نم رائیسا کم درجہ کا دو انتیاں کی کارد انتیوں کا نم رائیسا کم درجہ کا دو انتیاں کی اس کے درجہ کا دو انتیاں کی اور دائیوں کا نم رائیسا کم درجہ کا دو انتیاں کی درجہ کا دو انتیاں کی درجہ کا درجہ کا دو انتیاں کی درجہ کا درجہ کا درجہ کا دو انتیاں کی درجہ کا درجہ کا درجہ کا دو انتیاں کی درجہ کا درجہ کی درجہ کا درجہ کی درجہ کا درجہ کی درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کو درجہ کا درجہ کی درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کی درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کا درجہ کی درجہ کا درجہ کی درجہ کی درجہ کا درجہ کا درجہ کی درجہ کا درجہ کا درجہ کی درجہ کی درجہ کا درجہ کا درجہ کے درجہ کی درجہ کی درجہ کا درجہ کا درجہ کی درجہ کی درجہ کا درجہ کی درجہ کی

🗨 ..... حجمو ٹی اور بیہودہ باتیں۔

3 ..... "الدر المختار"، كتاب الجهاد، باب المرتد، ج٦، ص٥٦-٣٥٧.

و"الفتاوي الرضوية"، ج٢١، ص٢٧٩.

# (۲) **رافضی:** اِن کے مذہب کی کچھ تفصیل اگر کوئی دیکھنا چاہے تو'' تحفۂ اِثناعشریی<sup>'(1)</sup> دیکھے، چند مختصر باتیں یہاں گزارش

صحابهٔ کرام رضی الدّتعالی عنهم کی شان میں بیفرقه نهایت گتاخ ہے، یہاں تک کهاُن پرسبّ وشتم (2)ان کاعام شیوہ ہے(3)،

1 ..... اس كتاب كيمصنف حضرت شاه عبدالعزيز محدث وبهلوى رحمة الله تعالى عليه بين ،اوربيكتاب اييخ موضوع مين لا جواب وبنظير ہے۔

..... لعن طعن \_

 شیعوں کا عالم ملا با قرمجلسی این کتاب "حق الیقین" میں لکھتا ہے: (واز حضر ت امام جعفر صادق علیہ السلام منقولستکه جهنم را هفت در است ازپک درفرعون وهامان وقارون که کنایه از ابوبکر وعمر وعثمان است داخل مے شوند، وازیک دردیگر بنوامیه داخل شوند که مخصوص ایشا نست.

یعنی: حضرت امام جعفرصادق علیه السلام سے منقول ہے کہ جہنم کے سات دروازے ہیں ایک دروازے سے داخل ہونے والے فرعون ہامان اور قارون ہیں بیابو بکر عمر اورعثمان سے کنامیہ ہے، اور دوسرے دروازے سے بنوامیہ داخل ہوں گے جوان کے ساتھ مخصوص ہے۔

*ایک جگلها*: (واعتقاد مادر برائت آنستکه بیزاری جو یند از بت هائے چهار گانه یعنی ابوبکر وعمر وعثمان ومعاويه وزنان چهار كانه يعني عائشه وحفصه وهند وامر الحكم وازجميع اشياع واتباع ایشان و آنکه ایشان .... بدترین خلق خدا یند و آنکه تمام نمیشود اقرار بخدا ورسول و آنمه مگر به بیزاری از دشمنان ایشان)۔

یغن: برأت میں ہمارااعتقادیہ ہے کہان چار بتوں سے بیزاری طلب کرتے ہیں یعنی ابوبکر،عمر،عثمان اورمعاویہ سے،اور چارعورتوں سے یعنی عائشہ حفصہ ، ہنداورام الحکم سے ،اوران کے معتقدوں اور پیرو کاروں سے ،اور بیلوگ اللہ کی مخلوق میں سب سے بدتر ہیں اور اللہ ،رسول اور آئمہے کیا ہواعہداس وقت تک پورانہیں ہوگا جب تک کدان کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار نہ کیا جائے۔

ايك مجلكاها: (درتقريب المعارف روايت كردة كه آزاد كردة حضرت على بن الحسين عليه السلام از آنحضرت پر سید که مرا بر تو حق خدمتی هست مرا خبر د ۱ از حال ابوبکر وعمر ،حضرت فرمود هر دو کافر بودند دهر که ایشا نرا دوست دارد کافر است).

یعنی: تقریب المعارف میں روایت ہے کہ حضرت علی بن الحسین علیہ السلام کے آزاد کردہ شخص نے حضرت سے یو چھا: آپ کی خدمت کرنے کی وجہ سے میرا آپ برحق ہے، مجھےابو بکراورعمر کے حال کے متعلق بتاہیے ،آپ نے فرمایا: وہ دونوں کافر ہیں اور جوان کو دوست رکھتا ہے وہ بھی کا فرہے۔

ايك جكلها: (درعلل الشرائع روايت كردة است از حضرت امام محمد باقر عليه السلام كه چون قائم ما ظاهر شور عائشه رازند اکند تا بر او حد بزند وانتقام فاطمه را از او بکشد). بلکہ باشثنائے چندسب کومعاذ اللّٰہ کافر ومنافق قرار دیتا ہے۔ <sup>(1)</sup> حضرات خلفائے ثلثہ رضی اللّٰہ تعالیّے نهم کی''خلافت ِراشدہ'' کو

یعنی بملل الشرائع میں حضرت امام محمد با قر علیه السلام سے روایت ہے کہ جب امام مہدی کاظہور ہوگا تو وہ حضرت عائشہ کوزندہ کر کے ان پر *حدجاري كرين گےاوران سے فاطمه كا انتقام كين گے۔* "حق اليقين" لملّا باقر مجلسي، ص٥٠٠ و ٥١ م ٢١ و ٣٤٧، مطبوعه كتاب فروشے اسلاميه تهران ايران، ١٣٥٧ه.

"حيات القلوب"، لملّا باقر مجلسي، ج٢، ص ٢٠١٠. مطبوعه كتاب فروشي اسلاميه تهران. ا یک جگہ کھا: (امام مہدی ہردو(ابوہروءمر) کوقبر سے باہر زکالیں گےوہ اپنی اسی صورت برتر وتاز ہبدن کے ساتھ باہر زکالے جا 'میں گے پھر فر ما کیں گے کہان کا کفن اتارو،ان کا کفن حلق سے اتارا جائے گاءان کواللہ کی قدرت سے زندہ کریں گے اورتمام مخلوق کوجمع ہونے کا حکم دیں گے پھرابتداء عالم سے لے کراخیر عالم تک جتنے ظلم اور کفر ہوئے ہیں ان سب کا گناہ ابو بکر وعمر پر لا زم کر دیں گے،اوروہ اس کااعتر اف کریں گے کہا گر وہ پہلے دن خلیفہ برحق کاحق غصب نہ کرتے تو بیرگناہ نہ ہوتے ، پھران کو درخت پر چڑھانے کاحکم دیں گےاورآ گ کوحکم دیں گے کہ زمین سے باہر آئے اوران کودرخت کے ساتھ جلادے، اور ہوا کو تھم دیں گے کہ ان کی را کھ کواڑا کر دریاؤں میں گرادے۔"حق الیقین" لمالا باقر مجلسی، ص ٣٦١-٣٦١، مطبوعه كتاب فروشي اسلاميه تهران ايران، ١٣٥٧ه.

● ..... (عمن أبي جعفرقال: كمان المناس أهل الردة بعد النبي إلّا ثلثة، فقلت: ومن الثلاثة؟ فقال: المقداد بن الأسود، أبو ذر الغفاري، سلمان الفارسي).

یعنی: ابوجعفرعلیہالسلام بیان کرتے ہیں: کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم کے وصال کے بعد تین شخصوں کے سواسب مرتد ہو گئے تھے، میں نے بوجیھا: وہ تین کون ہیں؟ انہوں نے کہا: مقداد بن اسود، ابوذ رغفاری اورسلمان فارسی.

"رجال الكشي"، ص١١، مطبوعه مؤسسة الأعلمي للمطبوعات كربلا إيران، (٢) "تهذيب المتين في تأريخ أمير المؤمنين"، ذكر مصيبت عظمي والكبراي (٣) "احتجاج طبرسي"، جلد أول، ص١١٣، مطبوعه نحف أشرف طبع جديد.

وفي "الروضة من الكافي" ("فروع كافي"): عن عبد الرحيم القصير قال: (قلت لأبي جعفر عليه السلام: إنّ الناس يفزعون إذا قلنا: إنّ الناس ارتدوا، فقال: يا عبد الرحيم إنّ الناس عادوا بعد ما قبض رسول الله صلى الله عليه و سلم أهل الجاهلية).

لینی:عبدالرحیم قصیر بیان کرتے ہیں: کہ میں نے ابدِ جعفرعلیہ السلام سے کہا: جب ہم لوگوں سے بیہ کہتے ہیں کہ سب لوگ مرتد ہو گئے تھے تو لوگ گھبرا جاتے ہیں ،انہوں نے کہا: اےعبدالرحیم!رسول الله صلی الله علیه وسلم کی وفات کے بعدسب لوگ دوبارہ جاہلیت کی طرف پلیٹ گئے تھے۔ "الروضة من الكافي" ("فروع كافي")، لشيخ أبو جعفر محمد بن يعقوب كليني متوفى ٣٢٨ه، ج٨، ص٢٩٦٠، مطبوعه دار الكتب الإسلامية تهران، طبع رابع.

وفي "حياة القلوب": (عياشي بسند معتبر ازحضرت امام محمد باقر روايت كرد است كه چوب حضرت رسول صلى الله عليه وسلمر از دنيا رحلت نمود مردم همه مرتد شوند بغير چهار نفر علي ابن ابي طالب ومقداد، وسلمان، وابوذر).

خلافت غاصبہ کہتا ہے اورمولی علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواُن حضرات کی خلافتیں تسلیم کیں اوراُن کے مَد ائح وفضائل بیان کیے، اُس کوتقتیہ و بُز د لی برمحمول کرتا ہے۔ <sup>(1)</sup> کیا معاذ اللہ! منافقین و کافرین کے ہاتھ پر بیعت کرنا اورعمر بھراُن کی مدح وستائش سے رطب اللسان رہنا شیر خدا کی شان ہوسکتی ہے...؟! سب سے بڑھ کریہ کہ قر آن مجیداُن کوایسے جلیل ومقدّس خطابات سے یاد فر ما تا ہے، وہ تو وہ، اُن کے اتباع کرنے والوں کی نسبت فر ما تا ہے: کہ اللّٰداُن سے راضی ، وہ اللّٰہ سے راضی \_ منافقوں کے لیےاللّٰہءزوجل کے ایسےارشا دات ہو سکتے ہیں ...؟! پھرنہایت شرم کی بات ہے کہ مولیٰ علی کرّ ماللّٰہ تعالى وجہالكريم تو اپني

یعنی:عیاثی نے سندمعتر کےساتھ حضرت امام محمد با قریبے روایت کیا ہے: کہ جب حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو جار کے سواتما م لوگ مرتد ہو گئے ،علی بن ابی طالب ،مقداد ،سلمان اور ابوذر۔

"حياة القلوب"، باب پنجاه وهشتم درفضائل بعض از اكابرصحابه ،ج٢، ص١٠٨٣، مطبوعه نامي نولكشور. وج٢، ص ٦٢٧، مطبوعه كتاب فروشي اسلاميه تهران.

1 ..... انظر التفصيل: "نفس الرحمان في فضائل سلمان"، باب ١١.

"أنوار نعمانية"، طبع قديم، ص ٣٤، طبع جديد جلد اول، ص ١٠٤.

"احتجاج طبرسي"، طبع قديم، ص٥٦-٥٥، طبع جديد ص١١٥-١١٥.

"جلاء العيون"، طبع جديد، ج١، ص٢١٦، مطبوعه تهران.

"حق القين"، باب پنجم، ص٥١١، مطبوعه تهران.

"تهذيب المتين في تأريخ أمير المؤمنين"، ج١، ص٢٧٦، مطبوعه يوسفي.

"حمله حيدري"، ص٢٨٢، مطبوعه تهران، "مجالس المؤمنين"، ج١، ص٢٢٤، مطبوعه تهران.

 ﴿ وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْانْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوْهُمُ بِإِحْسَان رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمُ جَنَّتٍ تَجُرىُ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِيْنَ فِيهَا اَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴾. پ١٠ التوبة: ١٠٠٠.

في "تفسير البيضاوي"، ج٣، ص١٦٨، تحت الآية: (﴿ وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ﴾ هـم الذين صلوا إلى القبلتين أو الذين شهدوا بدراً أو الذين أسلموا قبل الهجرة ﴿ وَالْاَنْصَارِ ﴾ أهل بيعة العقبة الأولى وكانوا سبعة وأهل بيعة العقبة الثانية وكانوا سبعين والذين آمنوا حين قدم عليهم أبو زرارة صعب بن عمير ﴿وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمُ بِإِحْسَانِ﴾ اللاحقون بالسابقين من القبيلتين، أو من اتبعوهم بالإيمان والطاعة إلى يوم القيامة ﴿ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ ﴾ بقبول طاعتهم وارتضاء أعمالهم ﴿ وَرَضُواُ عَنُهُ ﴾ بـما نالوا من نعمه الدينية والدنيوية ﴿وَاَعَـدَّ لَهُمْ جَنُّتٍ تَجْرَىُ تَحْتَهَا الْاَنْهَارُ خْلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ذٰلِكَ الْفُوزُ الْعَظِيْمُ ﴾ صاحبزادی فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ کے نکاح میں دیں <sup>(1)</sup> اور پیفر قبہ کیے: تقنیۃً ایسا کیا۔ کیا جان بوجھ کرکوئی مسلمان اپنی بیٹی کافرکود ہے سکتا ہے...؟! نہ کہ وہ مقدس حضرات جضول نے اسلام کے لیےا بنی جانبیں وقف کر دیں اور حق گوئی اورا تباع حق میں ﴿ لَا يَخَافُونَ لَوُ مَةَ لَآئِم الله وَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عليه والمرسلين على الله تعالى عليه والمرسلين على الله على الله على عليه والمرسلين على الله على ال

أم كلثوم من فاطمة واسمها رقية خرجت إلى عمر بن الخطاب فأولدها زيداً).

"عمدة المطالب" ، عقد أمير المؤمين، ص٦٣، مطبوعه نجف أشرف.

وفي رواية: (أم كلثوم كبرى تزوجها عمر وأم كلثوم صغرى من كثير بن عباس بن عبد المطلب).

"مناقب آل أبي طالب"، ج٣، ص٤٠٣.

وفي رواية: عن سليمان بن خالد قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن امراة توفي عنها زوجها أين تعتدّي في بيت زوجها أو حيث شاء ت، ثم قال: إنّ عليا صلوة الله عليه لما مات عمر أتى إلى أم كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته).

"فروع كافي"، ج٦، ص١١، مطبوعه تهران طبع جديد

وفي رواية: (فحاء عمر إلى محلس المهاجرين في الروضة وكان يحلس فيها المهاجرون الأولون، فقال: رفّؤني رفّؤني، قالوا: بماذا يا أمير المؤمنين؟ قال: تزوجتُ أم كلثوم بنت على ابن أبي طالب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله يقول: كلّ سبب ونسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلّا سببي ونسبي وصهري).

"شرح نهج البلاغة"، ابن أبي حديد، ج٣، ص ٢٤، مطبوعه بيروت.

مزيد الدجات كے ليے ملاحظة فرما كيں: "شرح نهج البلاغة" لابن أبي حديد، ج٤، ص٥٧٥ ـ ٥٧٦، مطبوعه بيروت ١٣٧٥ع. "ناسخ التواريخ تأريخ الخلفاء"، ج٢، ص٢٩٦. "مجالس المؤمنين"، ج١، ص٤٠٢و ص٥٥، مطبوعه تهران.

"فروع كافي"، طبع قديم، ج٢، ص ١ ٣١٦\_١، مطبوعه نولكشور.

"فروع كافي"، كتاب الطلاق، طبع جديد، ج٦، ص١١، مطبوعه تهران.

"طراز المذهب مظفري"، مصنفه مرزا عباسي، ص٣٣.

"منتهى الآمال"، (شيخ عباس قمى)، ج١، ص٢١٧.

2 ..... ٢، المآئدة: ٥٤.

• ..... ﴿لَا يَخَافُونَ لَوُمَةَ لَائِم } به ، المآئدة: ٤٥. في "تفسير الطبري"، ج٤، ص٦٢٣، تحت هذه الآية: عن الضحاك في قوله: ﴿ فَسَوْفَ يَاتِي اللَّهُ بِقَوْم يُتِحِبُّهُمُ وَيُحِبُّونَهُ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبيُلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوُمَةَ لَائِمٍ ﴾ قال: هـو أبـو بـكـر وأصحابه لما ارتد من ارتدَّ من العرب عن الإسلام، حاهدهم أبو بكر وأصحابه حتى ردَّهم إلى الإسلام). کے بعد دیگرے حضرت عثمن ذی النورین رضی الله تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں <sup>(1)</sup> اورصدیق وفاروق رضی الله تعالی عنہا کی صاحبز ادیاں شرف زوجیت سے مشرف ہو کیں۔(2) کیاحضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے ایسے تعلقات جن سے ہول، اُن کی نسبت وہ ملعون الفاظ کوئی اد فی عقل والا ایک لمحہ کے لیے جائز رکھ سکتا ہے...؟! ہرگزنہیں!، ہرگزنہیں!۔

1 ..... قال شيخنا أبو عثمان: (ولمّا ماتت الابنتان تحت عثمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تنتظرون لعثمان، ألاً أَبُو أَيم ألاً أُحُو أَيُم، زوّ جتُه ابنتين ولو أنّ عندي ثالثة لفعلتُ، قال: ولذلك سمّى ذا النورين).

"شرح نهج البلاغة" ابن أبي حديد، ج٣، ص ٢٦، مطبوعه بيروت برّا سائز.

وفي رواية: (پسس خويشاوندي عثمان از ابوبكر وعمر به پيغمبر نزديك تر است و به امادي پيغمبر مرتبه اے یافتہ ای کے ابوبکر وعمر نیافتند عثمان رقیّه وامر کلثوم رابنا ہر مشهور دختران پیغمبر بودند بهمسری خود در آورد در اُوّل رقیّه را وبعد از چند اگاه که آن مظلومه وفات نمود امر کلتومر رابجائي خواهر باو دادند). "شرح نهج البلاغة" فارسى، فيض الاسلام، ص ١٥، خطبه نمبر٤٢، مطبوعه ايران.

لینی: حضرت عثمان رضی الله عنه باعتبار قرابت پیغمبر خداصلی الله علیه وسلم کے اشنے قریب ہیں کہ اتنی قرابت ابوبکر اورعمر بن خطاب کوجھی حاصل نہیں ۔ پھر پیغیبرخداصلی اللہ علیہ وسلم کا دا ماد بن کروہ مرتبہ پایا جوابو بکر وعمر کونہ ملاحضرت عثمان نے سیدہ رقیہ اورام کلثوم رضی اللہ عنہما سے نکاح کیا جومشہوررواہات کےمطابق پیغمبرخداصلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبز ادیاں تھیں پہلے حضرت رقبہ سے شادی ہوئی اوران کےانقال کے بعدان کی ہمشیرہ ام کلثوم رضی الله عنها حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه کے نکاح میں آئیں۔

و گرشیعه کتب بھی ملاحظ فرما کیں: "تفسیر محمع البیان"، ج۲، جزء سوم، ص۳۳۳، مطبوعه تهران. "شرح نهج البلاغة"، فارسى، فيض الإسلام خطبه ٤٣، ص٢٨٥، مطبوعه تهران.

**2** ..... (عائشة دختر ابا بكر بود ومادر عائشة وعبد الرحمٰن بن ابي بكر امر رومان بنت عامر بن عمير بود پيغمبر درمكه معظمه بعد از رحلت خديجه كبرخ وقبل از تزويج سوده در ماه شوال او را تزويج فرمود وزفافش بعداز شوال سال اول هجرت درمدينه طيبه واقع شد در حاليتكه عائشة ده سالـه بود پيغمبر پنجالاوسه ساله بودند ....حفصه دُختر عمر بن الخطاب بود مادر حفصه وعبدالله بن عمرو عبدالرحمن بن عمر زينب بنت مظعون خواهر جناب عثمان بن مظعون بور پيغمبر (ص)او را درسال سوم از هجرت درمدينه تزويج فرمود وقبل از حضرت رسول (ص) حفصه زوجه حنيس بن عبدالله بن السهمي بود وحفصه در سنه چهل و پنج هجري درمدينه طيبه از دنيا رفت).

"منتخب التواريخ" فارسى، ص ٢٤\_٥٠، مطبوعه تهران.

اِس فرقہ کا ایک عقیدہ بیہ ہے که' اللہ عز دعل پراُصلح واجب ہے<sup>(1)</sup>لعنی جو کام بندے کے حق میں نافع ہو، اللہ عز دعل پر واجب ہے کہ وہی کرے، اُسے کرنا پڑے گا۔''

ایک عقیدہ بیرہے که''ائمیهُ اَطہارض الله تعالیٰ عنهم ، انبیاعلیم اللام سے افضل ہیں۔''<sup>(2)</sup> اور بیہ بالا جماع کفر ہے ، کہ غیر نبی کو نی سے افضل کہنا ہے۔ (3)

يعنى: عا ئشە(صديقەرضى الله تعالىءنها) ابو بكر (صديق رضى الله تعالىءنه) كى بېڭى خىيس، عا ئشداورعبدالرحمن بن ابو بكر (رضى الله تعالىءنها) كى واليد 6 ام رو مان بنت عامر بن عمیرختیں یغیبر (صلی الدعلیہ وسلم) نے حضرت خدیجۃ الکبری (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کی رحلت کے بعد مکہ مکرمہ میں حضرت سودہ (رضی الله تعالی عنها) کے نکاح سے پہلے ماہ شوال میں ان سے نکاح فر مایا اور زفاف سودہ (رضی الله تعالی عنها) کے نکاح کے بعد ماہ شوال میں ہجرت کے يهليسال مدينة منوره مين فر مايان وقت عا ئشه (رضي الله تعالى عنها) كي عمر دس سال تقيي اور پينمبر (صلى الله عليه وسلم) كي عمر ۵۳سال تقي،....حضرت حفصه (رضی الله تعالی عنها)حضرت عمر بن خطاب (رضی الله تعالی عنه) کی بیٹی تھیں ۔حضرت حفصه ،حضرت عبدالله بن عمر،عبدالرحمٰن بن عمر رضی الله عنهم کی والدہ زینب بنت مظعون تھیں جو کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ تھیں پیغمبر (صلی اللہ تعالی علیه وسلم ) نے ہجرت کے تیسر پے سال مدینه طیب میں ان سے نکاح فر مایار سول یاک (صلی الله علیه وسلم) سے قبل حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها حنیس بن عبدالله بن سهمی کی بیوی تھیں حضرت حفصه رضی الله تعالی عنهانے مدینه طیب میں اس میں انتقال فر مایا۔

- 1 ..... "تحفه اثنا عشرية" (مترجم)، باب٥: مسائل إلهيات، عقيده نمبر ١٩، ص٢٩٧\_٢٩٠.
  - ..... "تحفه اثنا عشرية " (مترجم)، باب ٦: عقيده نمبر ٢،ص ٢ ٣١٣\_٣١.
- € ..... في" الشفاء " فصل في بيان ماهومن المقالات كفر، الجزء الثاني، ص ٩٠: (وكذلك نقطع بتكفير غلاة الرافضة في قولهم: إنَّ الأئمة أفضل من الأنبياء).

وفي "منح الروض الأزهر"، الولي لا يبلغ درجة النبي، ص ١ ٢ ١: (فما نقل عن بعض الكرامية من جواز كون الولي أفضل من النبي كفر وضلالة وإلحاد وجهالة).

وفي "ارشاد الساري"، كتاب العلم، باب ما يستحب للعالم... إلخ، ج١، ص٣٧٨: (فالنبي أفضل من الولي، وهو أمر مقطوع به، والقائل بخلافه كافر؛ لأنّه معلوم من الشرع بالضرورة).

في "المعتقد المنتقد"، ص٥٦: (إنّ نبيا واحداً أفضل عند الله من جميع الأولياء، ومن فضل ولياً على نبي يخشي عليه الكفر بل هو كافر). ا یک عقیدہ بہہے کہ'' قر آن مجید محفوظ نہیں، بلکہ اُس میں سے کچھ یارے یا سورتیں یا آیتیں یاالفاظ امیرالمؤمنین عثمن غنی رضی الله تعالی عنه یا دیگر صحابه رضوان الله تعالی علیم نے نکال دیے۔''(1) مگر تعجب ہے کہ مولی علی کر م الله تعالی وجهہ نے بھی اُسے ناقص ہی

1 ..... في "أصول كافي": (عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذّ القرآن الذي جاء به جبرائيل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم سبعة عشر ألف آية).

یعنی: ہشام بن سالم بیان کرتے ہیں کہ ابوعبداللہ علیہ السلام نے فرمایا: بے شک جس قرآن کو جرائیل علیہ السلام محمصلی اللہ علیہ وسلم کی طرف كرآئ وهستره بزارآ يتول ير (مشتمل) م. "أصول كافي"، للشيخ ابوجعفر محمد بن يعقوب كليني، ج٢، ص٦٣٤، مطبوعه دار الكتب الإسلاميه تهران إيران.

شیخ ابرجعفرکلینی کی روایت سے پیتہ چلتا ہے کہاصل قر آن کی ستر ہ ہزار آیتیں تھیں حالانکہ امام جلال الدین سیوطی نے نکھا ہے کہ قر آن مجید مين جير بزار جير مولد آيات بين جيبا كرآي "الاتقان" مين فرمات بين: أخرج ابن الضريس من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس قال: (جميع أي القرآن ستة آلاف آية وستمائة آية وست عشرة آية).

"الإتقان"، فصل في عدد الآي... إلخ، ج١، ص٥٥.

وفي "الاحتجاج": (قال على عليه السلام: وأمّا ظهورك على تناكر قوله: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتْلَمَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ ﴾ وليس يشبه القسط في اليتامي نكاح النساء، ولا كلِّ النساء أيتام، فهو مما قدمت ذكره من إسقاط المنافقين من القرآن وبين القول في اليتامي وبين نكاح النساء من الخطاب والقصص أكثر من ثلث القرآن، وهذا ما أشبه مما ظهرت حوادث المنافقين فيه لأهل النظر والتأمل، ووجد المعطلون وأهل الملل المخالفة للإسلام مساغا إلى القدح في القرآن، ولو شرحت لك كلما أسقط وحرف وبدل مما يجري هذا المجري لطال، وظهرما تحظر التقية إظهاره من مناقب الأولياء ومثالب الأعداء).

"الاحتجاج"، للشيخ أبو منصور أحمد بن على بن أبي طالب طبرسي من علماء القرن السادس، ج١، ص٤٥٢، مطبوعه مؤسسة الأعلمي بيروت.

وفي "مقدمة التفسير الصافي"، ص١٣: (المستفاد من محموع هذه الروايات والأحبار وغيرها من الروايات من طريق أهل البيت عليهم السلام أنّ القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه كما أنزل على محمد صلى الله عليه و سلم، بل منه ما هو خلاف ما أنزل اللُّه، ومنه ما هو مغير محرف، وأنَّه قد حذف عنه أشياء كثيرة، منها: اسم على في كثير من المواضع، ومنها: لفظة آل محمد غير مرة، ومنها: أسماء المنافقين في مواضعها، ومنها غير ذلك، وأنّه ليس أيضا على الترتيب المرضى عند الله وعند رسوله وبه قال على بن إبراهيم).

### چپوڑا...؟!اور بیعقیدہ بھی بالا جماع کفر ہے، کہ قرآن مجید کاإِ نکار ہے۔ <sup>(1)</sup>

وفى "ناسخ التواريخ"، ج٢، كتاب دوم، ص٤٩٤\_٤٩٤: (مر دمر شيعى چنان دانند كه در قر آن بعض آیات را که دلالت بر نص خلافت علی مے داشته واز فضائل أهل بیت می بود ۱۱ ابوبکر وعمر ساقط ساختند وازيس روئي آن قرآن كه على فراهم أورده بود بنذير فتند وآن قرآن حبز در نزد قائم آل محمد دید انشود وهمچنان عثمان نیز از آنچه ابوبکر وعمر داشت نیز لختے بکاست).

یعنی: شیعه لوگ اس طرح جانتے ہیں اوریفین رکھتے ہیں کہ قر آن مجید کی بعض ایسی آیات جوخلافت علی رضی اللہ عنه برنص صرح تھیں اور فضائل اہل بیت کے قبیل سے تھیں ابو بکراورعمر نے ان کوسا قط کر دیا اور حذف کر دیا اور یہی وجہ ہے کہانہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لایا ہوا قر آن قبول نہ کیااوروہ قرآن سوائے قائم آل محمد کے کسی کے پاس نہیں دیکھا جاسکتااوراسی طرح عثان نے بھی اس قرآن سے جوابو بکروعمر رکھتے تھے مزید کمی کردی۔

### إِنَّا نَحُنُ نَزَّ لُنَا الذِّكُرَ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ ﴾ به ١٠ الحجر: ٩.

في "تفسير البيضاوي"، ج٣، ص٣٦٢، تحت الآية: بقوله: {وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُوْنَ ﴾ أي: من التحريف والزيادة والنقص).

وفعي "فواتح الرحموت" شرح "مسلم الثبوت"، مسألة كل مجتهد في المسألة الاجتهادية... إلخ، ج٢، ص٢٢٤: (اعلم أنّى رأيت في "مجمع البيان" تفسير بعض الشيعة أنّه ذهب بعض أصحابهم إلى أنّ القرآن العياذ بالله كان زائداً على هذا المكتوب المقروء، قد ذهب بتقصير من الصحابة الجامعين العياذ بالله، ولم يحتر صاحب ذلك التفسير هذا القول، فمن قال بهذا القول فهو كافر لإنكاره الضروري، فافهم).

في "منح الروض الأزهر"، فصل من ذلك فيما يتعلق بالقرآن والصلاة، ص١٦٧: (من جحد القرآن، أي: كله أو سورة منه أو آية، قلت: وكذا كلمة أو قراء ة متواترة، أو زعم أنَّها ليست من كلام الله تعالى كفر).

وفي "الشفاء" بتعريف حقوق المصطفى، فصل في بيان ماهومن المقالات كفر، الجزء الثاني، ص ٢٨٩: (ومن قال هذا كافر وكذلك من أنكر القرآن أو حرفاً منه أو غير شيئاً منه أو زاد فيه كفعل الباطنية والإسماعيلية).

و في " المعتمد المستند"، الثالثة: الرافضة ، ص ٢٢٤ \_ ٢٢٥: (الرافضة الموجودون الآن في بلادنا، وصرحت محتهدوهم وجهالهم ونسائهم ورجالهم بنقص القرآن، وأنَّ الصحابة أسقطوا منه سورا وآيات، وصرحوا بتفضيل أمير المؤمنين سيدنا على كرّم اللُّه تعالى وجهه الكريم وسائر الأئمة الأطهار رضي الله تعالى عنهم على الأنبياء السابقين جميعاً، صلوات الله تعالى وسلامه عليهم، وهذان كفران لا تجدنٌ أحداً منهم خالياً عنهما في هذا الزمان، والله المستعان).

"الفتاوى الرضوية"، ج١٤، ص٢٥٩-٢٦٢.

ایک عقیدہ یہ ہے کہ''نیکیوں کا خالق اللہ ہے اور برائیوں کے خالق پیخود ہیں۔''<sup>(2)</sup> مجوس<sup>(3)</sup>نے دوہی خالق مانے سے: یَردان خالق خیر،اَہرمَن خالق شر۔<sup>(4)</sup> اِن کے خالقوں کی گنتی ہی نہرہی،ار بوں، سنکھوں خالق ہیں۔

1 ..... "تحفه اثنا عشرية " (مترجم)، باب٥ : مسائل إلهيات ، عقيد ه نمبر١٧، ص٢٨٦ \_ ٢٨٧ \_ ٢٩٢.

وانظر للتفصيل: "تحفه جعفريه"، و"عقائد جعفريه"، و"فقه جعفريه" للمحقق شيخ الحديث العلامة محمد علي نقشبندي عليه رحمة الله القوى، و"تحفه حسينيه" للعلامة محمد أشرف سيالوى دامت بركاتهم العالية.

<sup>2 .....</sup> وفي "المعتمد المستند"، ذكر سبع طوائف في الهند... إلخ، الثالثة: الرافضة... إلخ، ص٢٢: (وقد صرح محتهدهم بالبدء على الله تعالى عمايقول الظالمون علوا كبيرا، وأخذ ينزله عن الكفر فوقع فيه، ولات حين مناص، حيث أوّله بأن الله تعالى يحكم بشيء ثم يعلم أن المصلحة في خلافه فيبدله، فقد اعترف بحصول الحهل لربه).

<sup>3 .....</sup> مجوى كى جمع ،آگ كى بوجا كرنے والے۔

<sup>4 .....</sup> في "النبراس"، الكلام في خلق الأفعال، ص١٧٢: (الإشراك هو إثبات الشريك في الألوهية بمعنى وجوب الوجود كما للمحوس فإنّهم يعتقدون إلهين يزدان خالق الخير واهرمن خالق الشر). "الفتاوي الرضوية"، ج١٥، ص٥٣٧.

(۳) ومانی: بیایک نیافرقہ ہے جو ۱۹ میل پیدا ہوا، اِس مذہب کا بانی محمہ بن عبدالوہا بنجدی تھا، جس نے تمام عرب، خصوصاً حرمین شریفین میں بہت شدید فتنے پھیلائے، علما کوتل کیا<sup>(1)</sup>، صحابہ کرام وائمہ وعلم وشہدا کی قبریں کھود ڈالیس <sup>(2)</sup>، روضۂ انور کا نام معاذ اللہ ' دصنم اکبر' رکھا تھا<sup>(3)</sup>، یعنی بڑا بت اور طرح طرح کے ظلم کیے ۔ جبیبا کہ تھے حدیث میں حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے خبر دی تھی کہ خجد سے فتنے اٹھیں گے اور شیطان کا گروہ فکے گا۔ <sup>(4)</sup>وہ گروہ بارہ سوبرس بعد ریے ظاہر ہوا۔ علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی نے اِسے خارجی بتایا۔ <sup>(5)</sup> اِس عبد الوہاب کے بیٹے نے ایک کتاب کھی جس کا نام بعد رہے ظاہر ہوا۔ علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی نے اِسے خارجی بتایا۔ <sup>(5)</sup> اِس عبد الوہاب کے بیٹے نے ایک کتاب کھی جس کا نام

1 ..... في "ردالمحتار"، كتا ب الجهاد، باب البغاة، مطلب في اتباع عبد الوهاب الخوارج في زماننا، ج٦، ص ٤٠٠ (وقع في زماننا في أتباع عبد الوهاب الذين خرجوا من نجد و تغلبوا على الحرمين وكانواينتحلون مذهب الحنابلة، لكنّهم اعتقدوا أنّهم هم المسلمون وأنّ من خالف اعتقادهم مشركون، واستباحوا بذلك قتل أهل السنة وقتل علمائهم).

انظر"الدرر السنية في الأجوبة النجدية، كتاب العقائد، الجزء الأول، ص٦٧.

- 2 ..... "الدرر السنية في الأجوبة النجدية، كتاب العقائد، الجزء الأول، ص٥٧.
- الناس يعقلون).
   الناس يعقلون).
   الناس يعقلون).
   المحمد بن عبدالوهاب نحدى: (فالقبر المعظّم المقدّس وَتَن وصنمٌ بكل معاني الوثنيّة لوكان الناس يعقلون).
   حاشيه "شرح الصدور بتحريم رفع القبور" لمحمد بن عبد الوهاب، ص ٢٥، مطبوعه سعوديه.
- 4 .....عن ابن عمر قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: ((اللهم بارك لنا في شا منا، اللهم با رك لنا في يمننا، قالوا: يا رسول الله! وفي نجدنا ؟ فأظنه قال في الثالثة: الله! وفي نجدنا ؟ فأظنه قال في الثالثة: هناك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان)). "صحيح البخاري"، كتا ب الفتن، الحديث: ٩ ٩ ٧، ج٤، ص ٤٤ ١ ـ ٤٤.
- 5 ..... في "ردالمحتار"، كتاب الجهاد، ج٦، ص٠٤: (ويكفرون أصحاب نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم) علمت أنّ هذا غير شرط في مسمّى الخوارج، بل هو بيان لمن خرجوا على سيدنا علي رضي الله عنه، وإلّا فيكفي فيهم اعتقادهم كفر من خرجوا عليه، كما وقع في زماننا في أتباع عبد الوهاب الذين خرجوا من نجد وتغلبوا على الحرمين وكانوا ينتحلون مذهب الحنابلة).

﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوَّ فَاتَخِذُوهُ عَدُوَّا﴾ [ب٢٤، فاطر: ٦] في "تفسير الصاوي"، ج٥، ص١٦٨٨: وقيل: هذه الآية نزلت في الخوارج الذين يحرفون تأويل الكتاب والسنة ويستحلون بذلك دماء المسلمين وأموالهم لما هو مشاهد الآن في نظائرهم يحسبون أنهم على شيء ألا إنّهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطن فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطن هم الخاسرون، نسأل الله الكريم أن يقطع دابرهم.

في "شرح النسائي"، ج١، ص٣٦٠: (قوله: ((كما يمرق السهم --- إلخ)): يريد أنّ دخولهم أي: الخوارج في الإسلام شم خروجهم منه لم يتمسكوا منه بشيء كالسهم دخل في الرمية ثم نفذ وخرج منها ولم يعلق به منها شيء كذا في "المجمع" ثم ليعلم إنّ الذين يدينون دين ابن عبد الوهاب النجدي يسلكون مسالكه في الأصول والفروع ويدعون في بلادنا باسم الوهابين وغير المقلدين ويزعمون أنّ تقليد أحد الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم أجمعين شرك وإنّ من خالفهم هم المشركون

''کتاب التوحید''رکھا<sup>(1)</sup>،اُس کا ترجمہ ہندوستان میں''اساعیل دہلوی''نے کیا،جس کا نام'' تقویۃ الایمان' رکھااور ہندوستان میں اسی نے وہابیت بھیلائی۔

اِن وہابیکا ایک بہت بڑاعقیدہ یہ ہے کہ جو اِن کے مذہب پر نہ ہو، وہ کا فرمشرک ہے۔ (2) یہی وجہ ہے کہ بات بات پر محض بلاوجہ مسلمانوں پر حکم شرک و کفر لگایا کرتے اور تمام دنیا کومشرک بتاتے ہیں۔ چنانچہ'' تقویۃ الایمان' صغحہ ۴۵ میں وہ حدیث لکھ کر کہ'' آخر زمانہ میں اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا جوساری دنیا سے مسلمانوں کواٹھالے گی۔'(3) اِس کے بعد صاف لکھ دیا۔''سو پنجمبر خدا کے فرمانے کے موافق ہوا'(4)، یعنی وہ ہوا چل گئی اور کوئی مسلمان روئے زمین پر نہ رہا، مگر بیانہ مجھا کہ اس صورت میں خود بھی تو کا فرہو گیا۔

اِس مذہب کارکنِ اعظم ، اللہ (عزوجل) کی تو ہین اور محبوبانِ خدا کی تذلیل ہے، ہرامر میں وہی پہلواختیار کریں گے جس سے منقصت نکلتی ہو۔ <sup>(5)</sup> اس مذہب کے سرگروہوں کے بعض اقوال نقل کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے، کہ ہمارے عوام بھائی ان کی

ويستبيحون قتلنا أهل السنة وسبي نسائنا وغير ذلك من العقائد الشنيعة التي وصلت إلينا منهم بواسطة الثقات وسمعناها بعضاً منهم أيضاً هم فرقة من الخوارج وقد صرح به العلامة الشامي في كتابه "ردّ المحتار".

1 ..... في "الأعلام" للزركلي، ج٦، ص٥٥ ٢: (محمد بن عبد الوهاب بن سليمان النجدي، له مصنفات أكثرها رسائل مطبوعة، منها "كتاب التوحيد"). انظر "معجم المؤلفين"، ج٣، ص٤٧٢ ـ ٢٠٠

• المشركين في "المدرر السنية في الأجوبة النجدية"، لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم المتوفى ١٣٩٢ ه، ج١، ص٦٧: (واعلم أنّ المشركين في زماننا: قد زادوا على الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يدعون الملائكة، والأولياء، والصالحين ويريدون شفاعتهم والتقرب إليهم --- إلخ)- وفي ص٣٩: (وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله تعالى بهم هو الذي أحل دمائهم وأموالهم--- إلخ)-

وفي "رد المحتار"، كتاب الجهاد، ج٦، ص٠٠٤: (لكنّهم اعتقدوا أنّهم هم المسلمون وأنّ من خالف اعتقادهم مشركون). ..... ((ثم يبعث الله ريحا طيبة، فتوفّى كل من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيبقى من لا خير فيه، فيرجعون إلى دين آبائهم)). "صحيح مسلم"، كتاب الفتن ، باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخليصة، الحديث: ٩٩ ٧٢، ص١١٨٢.

4 ..... "تقوية الإيمان"، باب أول، فصل ٤: شرك في العبادات كى برائى كابيان، ص٥٥:

معلوم ہوا کہ آخرا نہ میں قدیم شرک ہی رائج ہوگا سوپیغیر معالمے موافق ہوالینی جیبے سلمان لوگ لہنے ہو گا ولی ام م

5 ....ان کی شان میں نقص وعیب ظاہر ہوتا ہو۔

. قلبی خباشتوں برمطلع ہوں اوران کے دام تزویر <sup>(1)</sup>سے بچیں اوران کے جبّہ و دستار پر نہ جائیں۔ برادرانِ اسلام بغورسُنیں اور میزان ایمان میں نولیس که ایمان سے زیادہ عزیز مسلمان کے نز دیک کوئی چیز نہیں اورایمان ،اللّٰدورسول (عز وجل وصلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم ) کی محبت وتعظیم ہی کا نام ہے۔ایمان کے ساتھ جس میں جتنے فضائل پائے جائیں وہ اُسی قدرزیادہ فضیلت رکھتا ہے،اورایمان نہیں تو مسلمانوں کے نز دیک وہ کچھ وقعت نہیں رکھتا ،اگر چہ کتنا ہی بڑا عالم وزاہد و تارک الد نیا وغیرہ بنیآ ہو،مقصود پیہ ہے کہ اُن کے مولوی اور عالم فاضل ہونے کی وجہ سے اُنھیںتم اپنا پیشوا نسمجھو، جب کہ وہ اللّٰہ ورسول (عز وجل وسلی الله تعالی علیه وسلم) کے دشمن ہیں، کیا یہودونصاریٰ بلکہ ہنود میں بھی اُن کے مذاہب کے عالم یا تارک الد نیانہیں ہوتے…؟! کیاتم اُن کواپنا پیشواتسلیم کر سکتے ہو...؟! ہرگزنہیں!اِسی طرح بیلا مذہب وبد مذہب تھھا رے سی طرح مقتدانہیں ہوسکتے۔

''إيضاح الحق''صفحه٣٥وصفحه٣ ممطبع فاروقي ميں ہے(<sup>2)</sup>: (''تسنزيه أو تعالىٰ اذ زمان ومكان و جهت و اثبات رويت بلاجهت ومحاذات همه از قبيل بدعات حقيقيه است الكر صاحب آن اعتقادات مذكورة را از جنس عقائد دينيه مي شمارد").<sup>(3)</sup>

اس میں صاف تصریح ہے کہاللہ تعالیٰ کوز مان وم کان وجہت سے پاک جاننااوراس کا دیدار بلا کیف ماننا، بدعت وگمراہی ہے، حالانکہ بیتمام اہل سنت کاعقیدہ ہے۔ (4) تو اِس قائل نے تمام پیشوایانِ اہلسنت کو گمراہ وبدعتی بتایا،'' بحرالرائق''و'' در مِختار''

— ه.....کروفریب\_

("تحفه اثنا عشريه"، (مترجم) پانچوال باب، مسائل الهيات، ص ٢٧٩، دار الاشاعت).

وفي "الحديقة الندية"، ص٧٤٨\_ ٢٤٩: (ولا يتمكن بمكان) أي: والله تعالى يستحيل عليه أن يكون في مكان، (ولا يحري عليه) سبحانه وتعالى (زمان، وليس له) تعالى (جهة من الجهات الست) التي هي فوق وتحت ويمين ويسار وقدام وخلف، لأنّه تعالى ليس بحسم حتى تكون له جهة كما للأجسام، ملتقطا.

وفي"الفقه الأكبر"، ص٨٣: (والله تعالى يرى في الآحرة، ويراه المؤمنون وهم في الحنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا كيفية، ولا كمية، ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة). انظر "الفتاوي الرضوية"، كتا ب السير، ج١٤، ص٢٨٣.

<sup>2 .....&</sup>quot; إيضاح الحق"، (مترجم اردو) فائده اول، يهلا مسئله، ص٧٧\_٧، قديمي كتب خانه.

سیعن: اللہ تعالی کوز مان ومکان اور جہت ہے یا کے قرار دینا اور اس کا دیدار بلا جہت وکیف ثابت کرنا پیتمام اموراز قبیل بدعت حقیقیہ ہیں اگر کوئی شخص ان مٰدکورہ اعتقادات کودینی اعتقاد شار کرے۔

الله تعفدا ثناعشرية عين شاه عبدالعزيز محدث وبلوى رحمة الله تعالى عليفر ماتے بين: (عقيده سيز دهمر آنكـ ه حق تعالى دا مكان نيست واو را جهت از فوق وتحت متصور نيست وهمينست مذهب اهل سنت وجماعت) یعنی: تیرهواںعقیدہ پیہے کہاللہ تعالیٰ کے لیےمکان اورفوق وتحت کی جہت متصورنہیں ہےاوریہی اہل سنت و جماعت کامذہب ہے۔

و''عالمگیری''میں ہے: کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جومکان ثابت کرے، کا فرہے۔(1)

'' تقوية الإيمان' صفحه ٢ ميں بيرحديث:

((أًرأَيْتَ لَوُ مَرَرُتَ بِقَبُرِي أَكُنْتَ تَسُجُدُ لَهُ.))<sup>(2)</sup>

نقل کر کے ترجمہ کیا کہ''بھلا خیال تو کر جو تُو گزرے میری قبریر، کیا سجدہ کرے تو اُس کو''، اُس کے بعد (ف) لکھ کر

فائدہ به بَرُود یا: (لینی میں بھی ایک دن مرکزمٹی میں ملنے والا ہوں۔)<sup>(3)</sup> حالانکہ نبی سلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں:

 $((rac{1}{2}$  ((إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرُضِ أَنُ تَأْكُلَ أَجُسَادَ الْأَنْبِيَاءِ.))

"الله تعالى نے اپنے انبیاعلیم اللام کے اُجسام کھانا، زمین پرحرام کر دیا ہے۔"

 $((\dot{\tilde{b}}_{1},\dot{\tilde{b}}_{2},\dot{\tilde{b}}_{3}))$  ( $(\dot{\tilde{b}}_{1},\dot{\tilde{b}}_{3},\dot{\tilde{b}}_{3})$ 

'' توالله(عزوجل) کے نبی زندہ ہیں،روزی دیے جاتے ہیں۔''

اسی'' تقویۃ الایمان' صفحہ 19 میں ہے:'' ہمارا جب خالق اللہ ہے اور اس نے ہم کو پیدا کیا تو ہم کو بھی چا ہیے کہ اپنے ہر کاموں پراُسی کو پکاریں اور کسی سے ہم کو کیا کام؟ جیسے جوکوئی ایک باوشاہ کا غلام ہو چکا تو وہ اپنے ہر کام کا علاقہ اُسی سے رکھتا ہے،

① ..... في "البحر الرائق"، كتاب السير، باب أحكام المرتدين، ج٥، ص٢٠٢: (يكفر بقوله يجوز أن يفعل الله فعلاً لاحكمة فيمه، وبإثبات المكان لله تعالى فإن قال الله في السماء فإن قصد حكاية ما جاء في ظاهر الأخبار لايكفر وإن أراد المكان كفر، وإن لم يكن له نية كفر عند الأكثر وهو الأصح وعليه الفتوى).

في "الفتاوي الهندية"، كتاب السير، باب أحكام المرتدين، ج٢، ص٩٥٦: (يكفر بإثبات المكان لله تعالى).

" الفتاوي الرضوية " ، كتا ب السير، ج١١، ص٢٨٢ \_ ٢٨٣.

2 ..... "سنن أبي داود"، كتاب النكاح، باب في حق الزوج على المرأة، الحديث: ٢١٤٠، ج٢، ص٥٥٥.

3 ..... "تقوية الإيمان"، باب أوّل، فصل ٥، شرك في العبادات كى براكى كابيان، ص٥٥:

## ف بعنی مرمی ایك دن مركزمتی مین طنے والا بول

سنن ابن ماجه"، كتاب الجنائز، باب ذكر وفاته ودفنه صلى الله تعالى عليه وسلم، الحديث: ١٦٣٧، ج٢، ص ٢٩١.

"سنن أبي داود"، كتاب الصلاة، باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة، الحديث: ٢٦ . ١ ، ج١، ص ٣٩١.

"سنن النسائي"، كتاب الجمعة، باب إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، الحديث: ١٣٧١، ص٢٣٧.

"المسند"، للإمام أحمد بن حنبل، ج٥، ص٦٦٤، الحديث:١٦١٦١.

"المستدرك" للحاكم، كتاب الجمعة، الحديث:١٠٦٨، ص٦٩٥.

..... "سنن ابن ماجه"، كتاب الجنائز، باب ذكر وفاته ودفنه صلى الله تعالى عليه وسلم، الحديث: ١٦٣٧، ج٢، ص ٢٩١.

دوسرے بادشاہ سے بھی نہیں رکھتا اور کسی چوہڑے چمار کا تو کیا ذکر۔ ' (1)

انبیائے کرام واولیائے عظام کی شان میں ایسے ملعون الفاظ استعال کرنا، کیا مسلمان کی شان ہوسکتی ہے ...؟!

"صراطِ متقیم" صفحہ 90: "به مقتضائے ﴿ ظُلُمْتُ بَعُضُهَا فَوْقَ بَعُضٍ ﴿ ﴾ (2) از وسوسۂ ذنا و خیالِ مجامعت ذوجه خود بهتر است، و صرفِ همت بسوئے شیخ و اَمثالِ آن از معظمین گو جنابِ دسالت مآب باشند به خدر به تر استغراق درصورتِ گاؤ و خرِ خود ست۔ "(3) مسلمانو! به بیں اِمام الو بابیہ کلمات ِ حبیثات! اور کس کی شان میں؟ حضور اقد سلم الله تعالی علیہ کم کم است و حبیثات! اور کس کی شان میں؟ حضور اقد سلم الله تعالی علیہ کم کم است و حبیثات! اور کس کی شان میں؟ حضور اقد سلم الله تعالی علیہ کم کم است و حبیثات اور کس کی شان میں؟ حضور اقد سلم الله تعالی علیہ کم کم است و حبیثات اور کس کی شان میں؟ حضور اقد سلم الله تعالی علیہ کم کم است و حبیثات اور کس کی شان میں گھٹا کی خرور ہے۔

ہووے یا ہر مگر حاضر و ناظ ہو ، دوسری برکہ جب ہمارا خالق اللہ ہے اوراس نے ہم کو پیدائیا تو ہم کوہی چاہیے کہ اپنے برکا مون اس کو بچاری اور سی سے ہم کو ٹباکام ہیں جو کونی ایک یا دخاہ کا غلام ہو جیا تو وہ اینے ہرکام کا علاقہ اسی سے رکھنا ہے دوسرے یا دخاہ سے بھی ٹیس رکھتا اور کسی چوہڑے جارکا توکیا ذکر ہے ۔

2 ..... پ۸۱، النور: ٤٠.

..... "صراطمتنقیم"، ص ۸۲:

المى كەنوپىتوجىتىدىلەرى زاموردىنىيا دىرويىشۇ برېركة ن قاكامنىڭ خالمات كالىكى ئۇلگاك كالىك كالىك

## '' تقوية الأيمان' صفحه ا:

''روزی کی کشائش اور تنگی کرنی اور تندرست و بیار کردینا، إقبال و إدبار (1) وینا، حاجتیں برلانی، بلائیں ٹالنی، مشکل میں دشکیری کرنی، پیسب اللہ بی کی شان ہے اور کسی انبیا، اولیا، بھوت، پری کی بیشان نہیں، جو کسی کو ایسا تصرّف ثابت کرے اور اس سے مرادیں مائے اور مصیبت کے وقت اُس کو پکارے، سووہ مشرک ہوجا تا ہے، پھرخواہ یوں سمجھے کہ اِن کا موں کی طاقت اُن کو خود بخو دہے، خواہ یول سمجھے کہ اِللہ نے اُن کوقد رت بخشی ہے، ہر طرح شرک ہے۔''(2)

= لینی:ظلمات بعضہا فوق بعض کی بناء پر زنا کے وسوسہ سے اپنی بیوی سے مجامعت کا خیال بہتر ہے اور اپنی ہمت کو شیخ اور ان جیسے معظم لوگوں خواہ جناب رسالت مآب ہی ہوں، کی طرف مبذول کرنا اپنے گائے اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے گئ گناہ بدتر ہے، کیونکہ ان کا خیال تعظیم اور اجلال کے ساتھ انسان کے دل کی گہرائی میں چپک جاتا ہے، بخلاف گدھے اور گائے کے خیال میں نہتو اس قدر چسپیدگی ہوتی ہے اور نہ ہی تعظیم اور نہ ہی تعظیم اور حقیر ہوتا ہے، اور پیغیر کی تعظیم واجلال نماز میں ملحوظ و مقصود ہوتو شرک کی طرف تھینے لیتی ہے۔

🗗 ..... عروج وزوال ـ

2 ...... '' تقوية الايمان''، باب اوّل، توحيداورشرك كابيان، ٢٢:

سے ہے خواہ الدکے دینے سے غوض اس عقیدہ سے ہور ح شرک ثابت ہوتا ہے۔ دوسری بات بیہ ہے کہ عالم ہیں اُرہ سے تصرف کرنا اورا بنا حکم جاری کرنا اورا بنی خواہش سے

ہیار کر دینا فتح وشک سے دین اقبال وادبار دینا مرادی ہوری ہیار کر دینا فتح وشک سے دین اقبال وادبار دینا مرادی ہوری کرنی حاجتیں ہرلانی بلا ہم النی شکل میں درست گیری کرنی ۔ برکے وقت ہیں پنچنا بیسب اللہ ہی کی شان ہے اور کسی

برکے وقت ہیں پنچنا بیسب اللہ ہی گی شان ہے اور کسی

جوکوئی کسی کو ایسا تصرف نابت کرے اوراس کی منتیں نے

ہوکوئی کسی کو ایسا تصرف نا برکرے اوراس کی منتیں نے

ہوکوئی کسی کو ایسا تصرف نا برکرے اوراس کی منتیں اللہ اور مصرف ہو

اور مصیب کے دفت اس کو بکارے سووہ مشرک ہو

جا تاہے ادراس کو اشراک بالتقرف کتے ہی دینی السرکا سا

تصرف کی نا بہت کرنا محض شرک ہے بھرخواہ یوں مجھے کہ اسر

کاموں کی طافت ان کو نور بخود ہے نواہ یوں مجھے کہ اسر

کاموں کی طافت ان کو نور بخود ہے نواہ یوں مجھے کہ اسر

کاموں کی طافت ان کو نور بخود ہے نواہ یوں مجھے کہ اسر

کاموں کی طافت ان کو نور بخود ہے نواہ یوں مجھے کہ اسر

کاموں کی طافت ان کو نور بخود ہے نواہ یوں مجھے کہ اسر

''قرآن مجید''میں ہے:

﴿ اَغُنهُ مُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَلِهِ ﴾ (1) " أن كوالله ورسول الله في كرديا الله فضل سے "

قرآن تو کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دولت مند کر دیا اور بیہ کہتا ہے:''جوکسی کو ایسا تصرّف ثابت کرے مشرک ہے۔'' تو اِس کے طور پرقرآنِ مجید شرک کی تعلیم ویتا ہے…! قرآن عظیم میں ارشاد ہے:

 $\hat{q}$  وَتُبُرِئُ الْآكُمَهَ وَالْآبُرَصَ بِالْدُنِي  $\hat{r}$ 

''اے بیسی! تُومیرے حکم سے مادر زاداندھے اور سفید داغ والے کواچھا کر دیتا ہے۔''

اوردوسری جگہہ:

﴿ أُبُرِئُ الْآكُمَة وَالْآبُرَصَ وَأُحُي الْمَوْتَىٰ بِاِذُن اللَّهِ ﴾ (3)

د عیسلی علیه الصلاة والسلام فرماتے ہیں: میں اچھا کرتا ہوں، مادرزاداندھے اور سفید داغ والے کواورمُر دوں کو جلا دیتا ہوں، اللّدے حکم سے۔''

اب قرآن کا توبیحکم ہے اور وہابیہ یہ کہتے ہیں کہ تندرست کرنا اللہ (عزوجل) ہی کی شان ہے، جو کسی کو ایسا تھر ف ثابت کرے مشرک ہے۔ اب وہا بی بتا کیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا تھر ف حضرت عیسیٰ علیه اللام کے لیے ثابت کیا تو اُس پر کیا حکم لگاتے ہیں ...؟!اور لُطف یہ ہے کہ اللہ عزوجل نے اگر اُن کو قدرت بخشی ہے، جب بھی شرک ہے تو معلوم نہیں کہ اِن کے یہاں اِسلام کس چیز کا نام ہے؟

'' تقوية الإيمان' صفحهاا:

'' گردوپیش کے جنگل کا اوب کرنا، لیعنی وہاں شکارنہ کرنا، درخت نہ کا ٹنا، یہ کام اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بتائے ہیں، پھر جوکوئی کسی پیغیبریا بھوت کے مکانوں کے گردوپیش کے جنگل کا ادب کرے، اُس پر شرک ثابت ہے، خواہ یوں سمجھے کہ یہ آپ

🗗 ..... پ ۱ ، التوبة: ۷٤.

2 ..... پ٧، المآئدة: ١١٠.

3 ..... پ٣، الِ عمران: ٤٩.

پیژیش: مجلس المدینة العلمیة (دموت اسلای)

ہی اِس تعظیم کے لائق ہے، یا یوں کہ اُن کی اِس تعظیم سے اللّٰہ خوش ہوتا ہے، ہر طرح شرک ہے۔''(1) متعدد صحیح حدیثوں میں ارشاد فر مایا: که''ابراہیم نے مکہ کوحرم بنایا اور میں نے مدینے کوحرم کیا، اِس کے ببول کے درخت نہ کاٹے جائیں اور اِس کا شکار نہ کیا جائے۔''(2)

1 ..... "تقوية الايمان"، باب اول ، توحيداور شرك كابيان ، ص٢٢:

2 ..... عن حابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنّ ابراهيم حرّم مكة، وإنّي حرمتُ المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها)).

"صحيح مسلم"، كتاب الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي فيها بالبركة... إلخ، الحديث: ١٣٦٢، ص٧٠٩. وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنّي أحرم ما بين لابتي المدينة كما حرم إبراهيم حرمه لا يقطع

عضاهها ولا يقتل صيدها)). "المسند"، للإمام أحمد بن حنبل، ج١، ص٢٨٤، الحديث: ١٥٧٣.

وفي رواية "صحيح مسلم"، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((..... اللهم إنّ إبراهيم حرم مكة فجعلها حرماً، وإنّي حرّمت المدينة حراماً ما بين مأزميها، أن لا يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها سِلاح لقتال، ولا تخبط فيها شجرة إلّا لعلف، اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم اللهم عاليركة بركتين، والذي نفسي بيده! ما من المدينة شعب ولا نقب إلّا عليه ملكان يحرسانها حتى تقدموا إليها...إلخ)).

"صحيح مسلم"، كتاب الحج، باب الترغيب في سكني المدينة... إلخ، الحديث: ٤٧٥، ص٢١٣ ١٠ ـ ١٢٤.

مسلمانو!ایمان ہے دیکھنا کہاس شرک فروش کا شرک کہاں تک پہنچتا ہے!تم نے دیکھااِس گستاخ نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ سلم يركياتكم جُڙا...؟!

· 'تقوية الأيمان' صفحه ٨:

'' پیغمبر خدا کے وقت میں کا فربھی اینے بتو ں کواللہ کے برابرنہیں جانتے تھے، بلکہاُ سی کامخلوق اوراس کا بندہ سمجھتے تھے اور اُن کواُس کے مقابل کی طاقت ثابت نہیں کرتے تھے، مگریہی پکارنااور منتیں ماننی اور نذرو نیاز کرنی اوران کواپناوکیل وسفارشی سمجھنا، یہی اُن کا کفر وشرک تھا،سو جوکوئی کسی سے بہمعاملہ کرے، گو کہاُس کواللہ کا بندہ ومخلوق ہی سمجھے،سوابوجہل اور وہ شرک میں برابر (1)"\_\_\_\_

لیعنی جو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت مانے ، کہ حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) اللہ عز وجل کے دریار میں ہماری سفارش فر مائیں گے تو معاذ اللہ اس کے نز دیک وہ ابوجہل کے برابرمشرک ہے،مسکلہ شفاعت کا صرف انکار ہی نہیں بلکہ اس کوشرک ثابت کیا اور تمام مسلمانوں صحابہ و تابعین وائمہ ' دین واولیا وصالحین سب کومشرک وابوجہل بنادیا۔

'' تقوية الايمان' صفحه ۵۸:

'' کوئی شخص کیے: فُلا نے درخت میں کتنے بیتے ہیں؟ یا آسان میں کتنے تارے ہیں؟ تواس کے جواب میں بیپنہ کیے، کہ

1 ..... "تقوية الإيمان"، بإب اول، توحيداور شرك كابيان، ص٢١:

كى كى حايت نبير كرسكما اوريرى معام مواكبيفيرخدا کے وفت میں کا فرجمی اپنے ہتوں کوانٹر کے برابرنہیں جائے تنصيلكه اس كامخلوق اوراسي ابنده تمحينة تقيراوران كواس کے مقابل کی طاقت ثابت نہیں کرتے تھے مگریسی <del>کار</del>نا اورمنتی<u>س ماننی اور نذر ونها زکرنی اوران کواینا وکبل آور</u> مفارشی مجھنا ہی ان کا کفروشرک تھا سوجو کو نی کسی سے يه معامله كرك كوكه اس كواسدكا بنده ومخلوق ي سجير سواتول اوروه شرك يس برابري- سويحنا چاسي كه شرك

الله ورسول ہی جانے ، کیونکہ غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے ، رسول کو کیا خبر۔' (1) سبحان الله ...! خدائی اس کا نام رہ گیا کہ سی پیڑ کے بیتے کی تعداد جان کی جائے۔

'' تقوية الايمان' صفحه **2:** 

''اللّٰہ صاحب نے کسی کو عالم میں تصرّ ف کرنے کی قدرت نہیں دی۔''<sup>(2)</sup> اِس میں انبیائے کرام کے مجمزات اوراولیا عظام کی کرامت کاصاف انکار ہے۔

الله تعالی فرما تاہے:

﴿ فَالُمُدَبِّراتِ اَمُرًا ٥ُ ﴾ (3) ''قتم فرشتوں کی جو کاموں کی تدبیر کرتے ہیں۔''

توبيقرآن كريم كوصاف ردكرر ماہے۔

1 ...... "تقوية الايمان"، فصل ٥: شرك في العادات كى برائى كابيان، ص ٥٥:

ف بعنی جوکد انسری شان سے اواس بر کسی مخلوق کو ذمل نہیں سواس برا انسر کے ساتھ سی مخلوق کو نہ لا تے گو کتا ہی بڑا ہواور کیساہی مقرب مثلاً یوں نہوںے کہ التہ و رسول چا ہے گا توفلانا کا م ہوجائے گا کہ سار کا روبار جہان کا انشر ہی کے جاہئے ہے ہوتا ہے رسول کے چاہئے سے کچھ نہیں ہوتا۔ باکوئی شخص کسی سے کھے کہ فلانے کے دل بیں کہا ہے با فلانے کی شادی کب ہوگی یا فلانے درخت بیس کیا ہے با فلانے کی شادی کب ہوگی یا فلانے درخت بیس کتے ہتے ہیں با آسمان میں کتے تاریب ہیں تواس کے جواب میں میر نہ کے کہ انتہ درسول ہی جانے کیونی خیس کی بات انسری جانبا ہے رسول کو کیا نہر اور اس بات کا کچھ

2 ..... " تقوية الايمان"، باب اول، توحيداور شرك كابيان ، ص٠٦:

اس آببت سے معلم ہواکہ اسرصاحب نے اللہ کسی کوعالم میں تصریف کرنے کی قدرت نہیں دی اور کوئی

3 ..... پ ۲۰ النزعت: ٥.

صغير " (جس كانام محمد ياعلى ہے، وه سي چيز كامخار نہيں \_ '(1)

تعجب ہے کہ و ہابی صاحب تو اپنے گھر کی تمام چیزوں کا اختیار رکھیں اور ما لکِ ہر دوسَر اصلی اللہ تعالی علیہ وسلم سی چیز کے مختار

نہیں..!

اِس گروہ کا ایک مشہورعقیدہ بیہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے۔ <sup>(2)</sup>

نہیں اورسس کانام محریاعلی ہے وہسی چیز کا مختار نہیں

2 ..... مولوی رشیدا حد گنگوبی اپنی کتاب ' فقاوی رشیدیی' میں الله عزوجل کے لیے امکان کذب کو ثابت کرتے ہوئے لکھتا ہے:

مخنی نہیں لیں بذم ب جبیع محققین اہلِ اسلام وصوفیائے کرام دعلما وعظام کا امن سکلہ ہیں بیہ ہے کمکن ب وافل تخت قدرت باری تعالیٰ ہے

اوردوسرےمقام پرلکھا:

ترب لازم آئے مرآبین اولی سے اس کا تحت ندرت باری تعاملے واض مونا معوم موا بیس آگا۔ مرب واض تحت قدرت باری تعالی میں وملی ہے کبوں مذہو دھو علی کل شیء خکہ بدر کیے

"فتاوى رشيديه"، كتاب العقائد، ص ۲۱۰ ـ ۲۱۱.

اسی طرح اساعیل دہلوی نے اپنے رسالہ'' یک روز ہ'' (فارسی) میں اللہ تعالی کی طرف اِمکان کذب کی نسبت کرتے ہوئے لکھا:

فوله وهومال لانه نقص والنقص عليه تعالى مال ـ

 .....

یعنی: میں (اساعیل دہلوی) کہتا ہوں: اگر محال سے مراد ممتنع لذاتہ ہے کہ (جھوٹ) اللہ کی قدرت کے تحت داخل نہیں، پس ہم (اللہ کے لئے) نہ کورہ کذب کو محال نہیں مانتے کیونکہ واقع کے خلاف کوئی قضیہ وخبر بنانا اور اس کوفر شتوں اور انبیاء پر القاء کرنا اللہ تعالی کی قدرت سے خارج نہیں ور نہ لازم آئیگا کہ انسانی قدرت اللہ تعالی کی قدرت سے ذاکہ ہوجائے۔ رسالہ "یک روزہ"، ص۷۷.

اللَّهُ عز وجل مسلمانو ل كوان كے نثر معے محفوظ رکھے آمین۔

ہم اہلسنت والجماعت کے نزد کیک اللہ عزوجل کی طرف کذب کی نسبت کرنامنع ہے کہ اللہ عزوجل کے لیے جھوٹ بولنا محال ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا.

الله تعالى قرآن مجيد فرقان حميد ميں ارشاد فرما تا ہے:

﴿ وَمَنْ أَصُدَقَ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴾ ب٥، النساء: ٢٢. ترجم كنزالا يمان: اور الله عن ياده س كى بات يجى

﴿ وَمَنُ أَصُدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِينًا ﴾ ب٥، النساء: ٨٧. ترجم كنزالا يمان: اوراللدسي زياده سى كابات يحى

في "تفسير روح البيان"، ج٢، ص٥٥، و"تفسير البيضاوي"، ج٢، ص٢٢، تحت هذه الآية: (﴿ وَمَنُ أَصُدُقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴾، إنكار أن يكون أحد أكثر صدقاً منه، فإنّه لا يتطرق الكذب إلى خبره بوجه؛ لأنّه نقص وهو على الله محال).

یعنی:اللہ تعالی اس آیت میں انکار فرما تا ہے کہ کوئی شخص اللہ سے زیادہ سپا ہو،اس کی خبر میں تو جھوٹ کا کوئی شائبہ تک نہیں اس لیے کہ جھوٹ عیب ہے اور عیب اللہ تعالی کے لئے محال ہے۔

وفي "تفسير الخازن"، ج١، ص ٤١، تحت هذه الآية: ﴿ وَمَنُ ٱصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيْتًا ﴾، يعني: لا أحد أصدق من الله فإنّه لا يخلف الميعاد ولا يجوز عليه الكذب).

لینی: مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی سے زیادہ کوئی سچانہیں ، بیشک وہ وعدہ کےخلاف نہیں کرتا اور نہاس کا جھوٹ بولناممکن ہے۔

﴿ فَكُن يُتُحُلِفَ اللَّهُ عَهُدَهُ ﴾ ب ١، البقرة: ٨٠. ترجمه كنزالا يمان: جب توالله بركزا يناعبد خلاف ندكر عال

في "تفسير الكبير"، ج١، ص٦٧ه، تحت هذه الآية: (﴿ فَلَنْ يُخُلِفَ اللّٰهُ عَهُدَهُ ﴾ يـدّل عـلى أنّه سبحانه وتعالى منزه عن الكذب وعده ووعيده، قال أصحابنا: لأنّ الكذب صفة نقص، والنقص على الله محال).

یعن:اللہ تعالی کا بیفر مانا کہ اللہ ہر گز اپناعہد خلاف نہ کرے گا اس مدعا پر واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالی اپنے ہر وعدے اور وعید میں جھوٹ سے پاک ہے ہمارے اصحاب کہتے ہیں کہ جھوٹ صفت نقص ہے اور نقص اللہ تعالی کے لئے محال ہے۔ بلكه أن كے ایک سرغنہ نے تواییخ ایک فتوے میں لکھ دیا كہ:''وقوع كذب كے معنی درست ہو گئے ، جو بيہ کہے كہ الله تعالی جھوٹ بول جا، ایسے تصلیل تفسیق سے مامون کرنا جائے '۔(1)

سبحان الله...! خدا کوجھوٹا مانا، پھربھی اسلام وسنتیت وصلاح کسی بات میں فرق نیآیا،معلوم نہیں ان لوگوں نے کس چیز کوخدا تھہرالیاہے!

ایک عقیدہ ان کا بیہ ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بمعنی آخر الا نبیا نہیں مانتے۔(2) اور بیصر یک کفر ہے۔<sup>(3)</sup>

في "تفسير الكبير"، ج٦، ص ٥٢١: (المؤمن لا يجوز أن يظن بالله الكذب، بل يخرج بذلك عن الإيمان).

في "شرح المقاصد"، المبحث السادس في أنّه تعالى متكلم: (الكذب محال بإجماع العلماء،؛ لأنّ الكذب نقص باتفاق العقلاء وهو على الله تعالى محال اه)، ملخصاً.

لينى: جھوٹ با جماع علاءمحال ہے كدوه با تفاق عقلاء عيب ہے اور عيب الله تعالى يرمحال احد ملخصاً.

وفي مقام آخر: (محال هو جهله أو كذبه تعالى عن ذلك)

یعنی:الله تبارک وتعالی کاجهل یا کذب دونوں محال میں برتری ہے اسے ان سے۔

وفي شرح عقائد نسفيه: (كذب كلام الله تعالى محال اه) ملخصاً يعنى: كلام الهي كاكذب محال باهم الخضاً.

وفي "طوالع الأنوار": (الكذب نقص والنقص على الله تعالى محال اه). ليني: جموع عيب باورعيب الله تعالى يرمحال ـ

وفي "المسامرة" بشرح " المسايرة"، ص٥٠٠: (وهو) أي: الكذب (مستحيل عليه) تعالى (لأنّه نقص).

لینی: اور جھوٹ اللہ تعالی برمحال ہے اس کیے کہ رہوس ہے.

وفي مقام آخر، ٣٩٣: (يستحيل عليه سبحانه سمات النقص كالجهل والكذب).

يعنى: جتنى نثانيال عيب كي ہيں جيسے جہل وكذب سب الله تعالى يرمحال ہيں ۔

مزیر تفصیل کے لیے شیخ الاسلام والمسلمین اعلی حضرت عظیم المرتبت مولا ناالشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن کا'' فحاوی رضو بیُ میں دیا گيارساله: "سبحن السبوح عن كذب عيب مقبوح "، ج ١٥ كامطالعه كريل-

🕕 ..... یه الفاظ اس نے اپنے ایک فتوے میں کہ تھے، اگر کسی کو بیعبارت دیکھنی ہوتو ہندوستانی حضرات ، پیلی بھیت اور پاکستانی حضرات دارلعلوم حزب الاحناف لا ہور میں تشریف لے جا کراطمینان کرسکتے ہیں۔

2 ..... "تخذير الناس"، خاتم النبيين كامعني، ص ٤ \_ ٥.

3 ..... في" الفتاوي الهندية"، كتاب السير، الباب التاسع في أحكام المرتدين، ج٢، ص٢٦٣:(سمعت بعضهم يقول: إذا لم يعرف الرجل أنّ محمداً صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء عليهم وعلى نبينا السلام فليس بمسلم كذا في "اليتيمة").

چنانچيد تخذيرالناس مساميس ہے:

''عوام کے خیال میں تورسول الله صلح الله الله عنی ہے کہ آپ کا زماندا نبیائے سابق کے بعداور آپ سب میں آخر نبی ہیں، گر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدّم یا تاخّر میں بالذات کچھ فضیلت نہیں، پھر مقام مدح میں ﴿وَلٰ کِنُ دَّسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِیّنَ طَ﴾ (2) فرمانا س صورت میں کیونکر صحیح ہوسکتا ہے؟ ہاں! اگر اِس وصف کواوصا ف مدح میں سے نہ کہیے اور اِس مقام کومقام مدح نہ قرارد بیجے تو البتہ خاتمیت باعتبارِ تاخّرِ زمانی صحیح ہوسکتی ہے۔''(3)

= وفي "الشفاء"، فصل في بيان ما هو من المقالات كفر، الجزء الثاني، ص٢٨٥: (كذلك من ادعى نبوة أحد مع نبينا صلى الله عليه وسلم؛ لأنه أخبر صلى الله عليه وسلم أو بعده (إلى قوله) فهؤلاء كلهم كفار مكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه أخبر صلى الله عليه وسلم أنّه خاتم النبيين لا نبى بعده وأخبر عن الله تعالى أنّه خاتم النبيين).

وفي "المعتقد المنتقد"، ص ١٢: (الحجج التي ثبت بها بطريق التواتر نبوته ثبت بها أيضاً أنّه آخر الأنبياء في زمانه وبعده إلى يوم القيامة لا يكون نبي، فمن شك فيه يكون شاكاً فيها أيضاً، وأيضاً من يقول إنّه كان نبي بعده أو يكون، أو موجود، وكذا من قال يمكن أن يكون فهو كافر، هذا شرط صحة الإيمان بخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم).

لے ..... ہم کہتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ۱۲

📭 ..... كيونكدرسول الله صلى الله عليه وسلم كے نام پاك كے ساتھ صلعم كه صنايا صرف كه صنانا جائز وحرام ہے جبيسا كه ' حاشية الطحطا وى' ميں ہے:

(ويكره الرمز بالصلاة والترضي بالكتابة، بل يكتب ذلك كله بكماله، وفي بعض المواضع عن "التتارخانية": من كتب عليه السلام بالهمزة والميم يكفر؛ لأنّه تخفيف وتخفيف الأنبياء كفر بلا شك ولعله إن صحّ النقل فهو مقيد بقصده وإلّا فالظاهر أنّه ليس بكفر وكون لازم الكفر كفراً بعد تسليم كونه مذهباً مختاراً محله إذا كان اللزوم بينا نعم الاحتياط في الاحتراز عن الإيهام والشبهة). "حاشية الطحطاوي" على "الدر المختار"، مقدمة الكتاب، ج ١، ص ٦.

و"الفتاوي الرضوية"، ج٦، ص٢٢١ ـ ٢٢٢، ج٢٣، ص٣٨٨\_٣٨٨.

- 2 ..... پ ۲۲، الأحزاب: ٤٠.
- 3 ..... "تخذير الناس"، خاتم النبيين كامعنى ص ٤ \_ ٥.

سوعوام كے خيال مي تورسول الشملعم كاخاتم بونا باي صف سے كراب كانواندانبيك سابق كے ذال فرم برروشن بولا سابق كے ذال نم كے بعد اور آپ سب بين آخر نبى بين مگرا بل فرم برروشن بولا كر تقدم با انخرز النے ميں بالذات كي نفسيلت بنين بجر متفام مرح ميں و يكن تاسول الله و خاتم النبيت فرما نااس صورت ميں كيو كر مجيع بوسكا، بال اگراس وصف كواد صاف مرح ميں سے مذكر كادواس مقام كومقام مدح مة قرار و يجئة توالبة خاتم بت باتنا بول كدا بل اسلام ميں سے فاتم بت باتنا بول كدا بل اسلام ميں سے

یہلے تواس قائل نے خاتم اننبیین کے معنی تمام انبیا سے زماناً متاتّر ہونے کو خیال عوام کہااور پیکہا کہ اہل فہم پرروش ہے کہ اس میں بالذات کچھفضیلت نہیں۔حالانکہ حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاتم انتہین کے یہی معنی بکثر ت احادیث میں ارشاد فر مائے <sup>(1)</sup> تو معاذ اللہ اس قائل نے حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کوعوام میں داخل کیا اور اہل فہم سے خارج کیا، پھراس نے ختم زمانی كومطلقاً فضيلت سے خارج كيا، حالانكه اسى تاخر زمانى كوحضور (صلى الله تعالى عليه وسلم) نے مقام مدح ميں ذكر فرمايا۔

پھر صفحہ ہم بربکھا:'' آپ موصوف بوصف نبوت بالذات ہیں اور سوا آپ کے اور نبی موصوف بوصف نبوت بالعرض ۔''<sup>(2)</sup>

🕕 ..... عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((إنّ مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بني بيتاً فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين)).

"صحيح البخاري"، كتاب المناقب، باب خاتم النبيين، ج٢، ص٤٨٤، الحديث: ٣٥٣٥.

وفي رواية: عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أنّه سيكون في أمتي ثلا ثون كذابون كلّهم يزعم أنّه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي)).

"سنن الترمذي"، كتاب الفتن، باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون، الحديث: ٢٢٢٦، ج٤، ص٩٣.

وفي رواية: عن حذيفة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي)).

"المعجم الكبير" للطبراني، الحديث: ٣٠٢٦، ج٣، ص ١٧٠.

وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا فاطمة ونحن أهل بيت قد أعطانا الله سبع خصال لم يعط أحد قبلنا، ولا يعطى أحد بعدنا، أنا خاتم النبيين... إلخ)).

"المعجم الكبير" للطبراني، الحديث: ٢٦٥٧، ج٣، ص٥٧.

وفي رواية: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(( أنا قائد المرسلين ولا فخر، وأنا خاتم النبيين ولا فخر)).

"المعجم الأوسط"، للطبراني، ج١، ص٦٣، الحديث: ١٧٠

لى ..... ئېلى توبالذات كاپردەركھاتھا پھركھىل كھىلاكەاسى مقام مەح مىں ذكركرناكسى طرح صحيح نہيں تو ثابت ہوا كەوەاصلاً كوئى فضيلت نہيں ١٢منه

2 ..... "تحذيرالناس"، خاتم النبيين كامعني ص٦:

دسول الترصط التدعلب لسلم ك خاتبت كونعود فرمات يدين كي موموف برصف نبوت بالذات بيرادرسواآب كيددرني موصوف بوصف نبوت بالعرض ادرول كي

صفحہ ۱۶: ''بلکہ بالفرض آپ کے زمانہ میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو، جب بھی آپ کا خاتم ہونابدستور باقی رہتا ہے۔''(1) صفحہ ۳۳: ''بلکہ اگر بالفرض بعد زمانۂ نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہو تو بھی خاتمیت محمدی میں پچھفرق نہ آئے گا، چہ جائیکہ آپ کے مُعاصِر (2) کسی اور زمین میں ، یا فرض تیجیے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے۔''(3)

لطف بدكه إس قائل نے إن تمام خرافات كا ايجادِ بنده ہونا خود تعليم كرليا۔

صفحہ ۳۲ پر ہے: ''اگر بوجہِ کم اِلتفاتی بڑوں کا فہم کسی مضمون تک نہ پہنچا تو اُن کی شان میں کیا نقصان آگیا اور کسی طفلِ نادان (4) نے کوئی ٹھکانے کی بات کہدی تو کیا اتنی بات سے وہ عظیم الشان ہوگیا...؟!۔

گاہِ باشد کہ کو دکِ ناداں بغلط برہرف زئد تیرے (<sup>5)</sup>

1 ..... "تخذير الناس"، خاتم النبيين هونے كا هيقى مفهوم .. إلخ، ص١٨:

عرص كيا توآب كا خاتم بهرفا انبياء كذشته بي كي نسبت خاص مد بولا ملكه أكمه المراكم في نسبت خاص مد بولا ملكه أكمه المراكم في نبي بي آب كا خاتم بودا المركزي نبي بوحب بهي آب كا خاتم بودا بدستور باني دستمام مد بيسيد اطلاق خاتم النبيرياس بان كومقت عني سيد كداس نفظ بدستور باني دستمام مد بيسيد اطلاق خاتم النبيرياس بان كومقت عني سيدكداس نفظ

2 ..... ہم زمانہ۔

3 ...... " تخدير الناس"، روايت حضرت عبد الله ابن عباس كي تحقيق، ص ٢ ٣:

معی آبکی افضلیت نابت موجائیگی بلکه اگر بالغرض بعدنه مانه نبوی صلع معی کوئی نبی بپدا موذیجر بھی خاتمبرت عمدی میں کوفرق مذاکئے گا جہائے کہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں با فرض کیجۂ اسی زمین میں کوئی اور نبی نجو بہذکیا ہمائے بالجائے نوت انٹر مذکور و ونامنشہت خاتم پر سے معارض ونحاف

- بالمجھ بچہ۔ •

5 ..... ممکن ہے کہ نادان بچہ طلعی سے تیرکونشانہ پر مارے۔

ہاں! بعد وضوحِ حق (1) اگر فقط اس وجہ سے کہ یہ بات میں نے کہی اور وہ اَگلے کہہ گئے تھے، میری نہ مانیں اور وہ پرانی بات گائے جائیں توقطع نظر اِس کے کہ قانونِ محبت ِ نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میہ بات بہت بعید ہے، ویسے بھی اپنی عقل وفہم کی خوبی پر گواہی ویٹی ہے۔''(2)

یہیں سے ظاہر ہو گیا جومعنی اس نے تراشے،سلف میں کہیں اُس کا پتانہیں اور نبی سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ سے آج تک جوسب سمجھے ہوئے تھے اُس کو خیالِ عوام بتا کررد کر دیا کہ اِس میں پھے فضیلت نہیں ، اِس قائل پر علمائے حرمین طبیبین نے جوفتو کی دیا وہ' دسی اُس کے مطالعہ سے ظاہر اور اُس نے خود بھی اسی کتاب کے صفحہ ۲ ۲ میں اپنا اسلام برائے نام سلیم کیا۔ (4) میں اُلے میں اپنا اسلام برائے نام سلیم کیا۔ (4) معلی کی مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری

إن نام كے مسلمانوں سے اللہ (عزوجل) بچائے۔

🗗 ..... حتن ظاہر ہونے کے بعد۔

2 ..... " تخدير الناس"، روايت حفرت عبد الله ابن عباس كي تحقيق، ص ٥٥:

نشدانیای وطیره تنبی نقعان شان او در شهداد در خطاد نبیان اور چیز اگر برجر کماتفاتی بطون کا دنم کسی مضعون نگ منر به خوا توان کی شان بی کی نقصان آگیا دا در کسی طفل نا دان نے کوئی تعکانے کی بات کبندی توکیا آتی بات سے ده عظیم الشاں ہوگیا۔ ه کا دان بعد کر و نقط نظیم الشاں ہوگیا۔ میں بعد و نرد تیر سے بان بعد دو فوع میں اگر دوائلے کہد کے نظے میری نه نامی ا دروه بیرانی بات کا سائے میکری نوتطع نظراس کے کر قانون محبت نبوی مسلے اللہ علیدوسلم سے بیات بہت بعید سے و بیے بی این عقل و فہم میری در نامی سے بیات بہت بعید سے و بیے بی این عقل و فہم کی نوی برگوا ہی دیتی ہے بھر را بی ہم ربیات رائد اگر میہ نظام مرد قوف سے گر ما شیخے کی نوی برگوا ہی دیتی ہے بھر را بی ہم ربیات رائد اگر میہ نظام مرد قوف سے گر ما شیخے

3 ..... اس تتاب كي مصنف شيخ الاسلام والمسلمين اعلى حضرت عظيم المرتبت مولا ناالشاه امام احمد رضاخان عليه الرحمة الرحمان بين، يدا يك فتوى ب جسب ربعالم يحرمنين شريفين كى لا جواب تصديقات بين، اس كا پورانام "محسام المحرمين على منحو الكفو و المكين" ب- اس كتاب كا مطالعه برمسلمان كيليم مفيد ب-

نتخذیرالناس' تفسیر بالرائے کامفہوم ص ۳۵.

اسی کتاب کے صفحہ ۵ پر ہے:'' کہ انبیا اپنی امّت سے ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہاعمل،اس میں بسااوقات بظاہرامتی مساوی ہوجاتے ہیں، بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔''(1)

اورسنیے! اِن قائل صاحب نے حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وہلم) کی نبوت کو قدیم اور دیگرا نبیا کی نبوت کو حادث بتایا۔
صفحہ کے میں ہے: '' کیونکہ فرق قِد م نبوت اور حُد و شِنبوت باوجودا تحادِ نوعی خوب جب ہی چسپاں ہوسکتا ہے۔''(<sup>2)</sup>
کیا ذات وصفات کے سوامسلمانوں کے نزدیک کوئی اور چیز بھی قدیم ہے ۔۔۔؟! نبوت صفت ہے اور صفت کا وجود بے
موصوف محال، جب حضورِ اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی نبوت قدیم غیر حادث ہوئی تو ضرور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی عادث نہ ہوئے،
بلکہ از کی طرح کے اور جو اللہ (عزوج) و صفات الہیہ کے سواکسی کو قدیم مانے باجماع مسلمین کا فرہے۔ (<sup>3)</sup>

1 ..... "تخذيرالناس"، نبوّت كمالات علمي ميس سے ہے، ص٧:

فر مائیے دولیا اس دعویٰ کی بہ سے کہ انبیارامنی امت سے اگر مناز ہونے میں تو عوم ہی میں متاز ہوتے میں ۔ اقی راعل اس میں بسااوقات بظاہرامتی مسادی ہو مائے ملکہ ہڑ مدمانے میں ادراگر نوٹ علی اور ہمت میں انبیاء انتبول سے زیادہ می

2 ..... و تخذير الناس ' ، آ تخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كيساته ونبوّت وصف ذاتى ب، ص ٩:

كنت بدياد ادم بين المداء والطّين بحى أسى عائب مشير بع كبونك فرن قدم نبوت اور حدد ث نبوت باور مدن بادي وران خاد لوعى ثوب جب بى جبسيال بوسكما ب كدابك عاب

3 ..... اعلى حضرت عظيم المرتبت مولا ناالشاه امام احمد رضا خان عليه رحمة الرحمٰن ارشاد فرماتے ہيں: ''با جماع مسلمين کسی غير خدا کوقد يم مانے والا قطعا کا فرہے''۔ "الفتاوی الرضویة''، ج٤٠، ص٢٦٦:

اسی طرح ایک اور مقام پر قال فرماتے ہیں کہ: '' آنمہ دین فرماتے ہیں:''جوکسی غیر خدا کواز لی کیے با جماع مسلمین کافر ہے''' شفا'' و'دشیم'' میں فرمایا: (من اعتبر ف بیالهیة الله تعالی و و حدانیته لکنه اعتقد قدیماً غیره (أي: غیر ذاته و صفاته، إشارة إلی مذهب إلیه الفلاسِفة من قِدِم العالَم والعقول) أو صانعاً للعالَم سواه (کالفلاسفة الذین یقولون: إنّ الواحد لا یصدر عنه إلاّ واحد) فذلك کلّه کفر (و معتقده کافر بیا جماع المسلمین، کالالهین من الفلاسفة والطبائعین) او ملخصاً. یعن: جس نے الله تعالی کی الوجیت و و حدانیت کا قرار کیالیکن الله تعالی کی ذات و صفات کے علاوه، یقلاسفہ کے فرہ بینی عالَم و عقول کے قدیم ہونے کا عقادر کھا (یعنی الله تعالی کی ذات و صفات کے علاوه، یقلاسفہ کے فرہ بینی عالَم و عقول کے قدیم ہونے کی طرف اشارہ ہے) یا الله تعالی کو صانع عالَم مانا (جیسے فلاسفہ جو کہ کہتے ہیں واحد نے بین صادر ہوتا ہے مگرواحد) تو بیسب کفر ہے، (اور اس کے معتقد کے کافر ہونے پر مسلمانوں کا اجماع ہے جیسے فلاسفہ کافرق الہی اور فرق طبائعیہ ) او تلخیص (ت)۔ "الفتاوی الرضویة"، ج ۲۷، ص ۱۳۱. انظر للتفصیل" الکو کبة الشهابیة" ج ۲۰، ص ۱۳۱، و" سمل السیوف" ج ۲۰، ص ۲۳ فی "الفتاوی الرضویة"۔

ن •

اِس گروہ کا بیعام شیوہ ہے کہ جس امر میں محبوبانِ خدا کی فضیلت ظاہر ہو، طرح طرح کی جھوٹی تاویلات سے اسے باطل کرناچا ہیں گے اوروہ امر ثابت کریں گے جس میں تنقیص <sup>(1)</sup> ہو، مثلاً ' <sup>د</sup> بُراہینِ قاطعہ' 'صفحہا ۵ میں لکھ دیا کہ:

د نبي صلى الله تعالى عليه وسلم كو د **يوار پيچيچ كانجمي علم نهي**س - ``(2)

اوراُس کو شیخ محدّث و ہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف غلط منسوب کر دیا ، بلکہ اُسی صفحہ پر وسعت ِعلمِ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی بابت پہل تک لکھ دیا کہ:

''الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھے کرعلم محیطِ زمین کا فخرِ عالَم کوخلا ف نصوصِ قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاسِ فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون ساایمان کا حصہ ہے ۔۔۔؟! کہ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی فخر عالم کی وسعت علم کی کونی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کور دکر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے۔'' (3)

جس وسعت عِلم کوشیطان کے لیے ثابت کرتا اور اُس پرنص ہونا بیان کرتا ہے، اُسی کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ کے لیے شرک بتا تا ہے توشیطان کوخدا کا شریک مانا اور اُسے آیت وحدیث سے ثابت جانا۔ بے شک شیطان کے بندے شیطان کومستقل خدا نہیں تو خدا کا شریک کہنے سے بھی گئے گزرے، ہرمسلمان اپنے ایمان کی آئھوں سے دیکھے کہ اِس قائل نے ابلیس لِعین کے علم کو

🚺 ..... عظمت وشان گھٹانا۔

2 ..... "براهين قاطعه" بحوا ب "أنوار ساطعه"، مسئله علم غيب، ص٥٥:

طالب لام فرماتے میں دلھھاد ادری مابیفعل بی والارجھڑا لحدیث اور شیخ عبوالتی وایت کرتے میں کرفیکو دبوار کے بیچے کاملی علم منیف محلین کام کامستدائی محردائی و فیجرکتب سے لکھا گیا تیسرے اگرافضلیت ہی موجب اس کی ہے توتمام مسلمان اگر جیفات

3 ..... "براهين قاطعه" بحواب "أنوار ساطعه"، مسئله علم غيب، ص٥٥:

روراد علود عن سے ، العاصل فوركرنا جاسے كرشد بطان و ملك الموت كا حال رئيكر علم محيط زمين كا فخر عالم كوخلا ف نصوص فطبيكة الدارا محق قرياس فاسدوست تابت كرنا سترف منهيں توكون مدا ابيان كا حصر بي شد بطان و ملك الموت كوير وسعت نفس و ناب بوئ ، فخرعالم كى وسعت علم كى كوشى نص فطنى بركوس ست نام نصوص كورد كرك أركب بشرك نابت كرتا ہے ، ورضاصد كى تعرف ترزيب نبی صلی الله تعالی علیه وسلم کے علم سے زائد بتایا یانہیں؟ ضرور زائد بتایا!اور شبیطان کو خدا کا شریک مانا یانہیں؟ ضرور مانا!اور پھراس شرک کونص سے ثابت کیا۔ یہ نینوں امرصر یک کفراور قائل یقینی کا فریے۔کون مسلمان اس کے کا فرہونے میں شک کرے گا...؟! "حفظ الايمان" صفحه يحمين حضور (صلى الله تعالى عليه وسلم) كعلم كي نسبت بيتقرير كي:

'' آپ کی ذات ِمقدّسه برعلم غیب کاحکم کیا جانا،اگر بقول زیر حجج ہو تو دریافت طلب بدامر ہے کہاس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا گل غیب؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اِس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ ایساعلم غیب تو زید وعُمر و، بلکہ ہرصبی ومجنون، بلکہ جمیع حیوانات و بَہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔''(1)

مسلمانو!غور کروکہ اِس شخص نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی شان میں کیسی صریح گتاخی کی ، کہ حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وہلم) جیساعلم زیدوعَمرو تو زیدوعَمرو، ہر بیجے اور پاگل، بلکہ تمام جانوروں اور چو پایوں کے لیے حاصل ہونا کہا۔کیاایمانی قلب ایسے خض کے کا فر ہونے میں شک کر سکتے ہیں ...؟ ہر گزنہیں!اس قوم کا بیاعام طریقہ ہے کہ جس چیز کواللہ ورسول (عز وجل وسلی الله تعالی علیہ وسلم) نے منع نہیں کیا، بلکہ قرآن وحدیث سے اس کا جواز ثابت، اُس کوممنوع کہنا تو در کنار، اُس پر شرک و بدعت کا حکم لگا دیتے ہیں، مثلاً مجلس ميلا دشريف اور قيام وايصال ثواب وزيارت قبور و حاضريً بارگاهِ بيكس پناه سركارِ مدينه طيبه، وعُرس بزرگانِ دين و فاتحهُ سوم وچہلم، واستمد ادباً رواح انبیا واولیا اورمصیبت کے وقت انبیا واولیا کو یکارنا وغیر ہا، بلکہ میلا دشریف کی نسبت تو ''براہین قاطعه "صفحه ۱۴۸ میں بینا یاک لفظ لکھے:

''پس بیہ ہر روز اِعادہ ولا دت کا تو مثل ہنود کے، کہ سانگ گنہیا<sup>(2)</sup> کی ولا دت کا ہر سال کرتے ہیں، یامثل

مثاريا بيربيركداب كي ذات مقدسه رعلم غيب كاحكم كمياها بالريقول زيد يقيح بهوتو دریا فت طلب برامر بے کراس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب، اگر بعض علم غیبید مراد ہیں تواس می صفور ہی کی کیا تحقیص ہے، الیساعلم غیب تو زیدوعرو ملکه برمبی دیمیّه، و میون دیاگل، بلکه جمع حیوانات وبهانم کے سلم مجی حاصل ہے کیونکہ مرسخف کوکسی نرکسی ایسی بات کاعلم ہوتا ہے جو دو سرے

2 ..... کنہیا ہندؤں کے ایک اوتار سری کرشن کالقب ہے، بیلوگ ہرسال وقت معتین برأس کی پیدائش کا ڈرامہ کرتے ہیں۔

روافض کے، کنقل شہادتِ اہلبیت ہرسال بناتے ہیں۔معاذ اللّٰدسانگ (1) آپ کی ولادت کا کھہرااورخود حرکت ِ قبیجہ، قابل کوم (2) وحرام فسق ہے، بلکہ پیلوگ اُس قوم سے بڑھ کر ہوئے ، وہ تو تاریخ معیّن برکرتے ہیں، اِن کے یہاں کوئی قید ہی نہیں، جب جاہیں پیخرافاتِ فرضی بتاتے ہیں۔''<sup>(3)</sup>

**1**..... يعنى تماشا\_

2 ..... بُرى حركت، ملامت كے لائق۔

**③..... "براهين قاطعه"، نقل فتوى رشيدا حمر كنگويي ...** إلخ، ص٥٢٠.

موتا چا بيئ اب مرروز كفسى ولاوت مكردموتى معليس يهمروزا عاده ولادت كانوشل بنودك كرسانك مضياكي ولادت كامرسال كرنيمير یامثل روافن کے کفتل شہادت ال بیت برسال بنائے میں معاذالسرسانگ ایک ولادت کا کھیاا ورخود سے کست بیجہ فابل دم و حوام وشن مے بلد پروگاس قوم سے بڑھ کر ہوئے وہ تو تا ہے معین پر کرتے ہیں ان کے بہال کوئی قید ہی نہیں جب جاسے بین فات فرصی بنائ بي اوراس إم ك سراع يركبي نظيري نهين كون امروضى عظير اكرمفتيقت كامعاملاس كرسانة كياجا في بلكه برشرع يس حرام مع الهذا

(سم) غیر مقلدین: یہ جھی وہابیت ہی کی ایک شاخ ہے، وہ چند با تیں جوحال میں وہابیہ نے اللہ عزوجل اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وہ ہم کی شان میں کبی ہیں، غیر مقلدین سے ثابت نہیں، باقی تمام عقا کد میں دونوں شریک ہیں اور اِن حال کے اشد دیو بندی کفروں میں بھی وہ یوں شریک ہیں کہ ان پر اُن قاکلوں کو کا فرنہیں جانے اور اُن کی نسبت حکم ہے کہ جواُن کے گفر میں شک کرے، وہ بھی کا فر ہے۔ ایک نمبر اِن کا زائد ہے ہے کہ چاروں مذہبوں سے جدا، تمام مسلمانوں سے الگ انھوں نے ایک راہ نکالی، کہ تقلید کے دین کی تقلید تو ہیں۔ گرحقیقہ تقلید سے خالی نہیں، اٹھ کہ وین کی تقلید تو ہیں۔ گرحقیقہ تقلید سے خالی نہیں، اٹھ کہ وین کی تقلید تو ہیں کہ تیں کرتے ہیں۔ گرحقیقہ تقلید سے خالی نہیں، اٹھ کہ وین کی تقلید تو نہیں کرتے ، گرشیطان لعین کے ضرور مقلد ہیں۔ یہ لوگ قیاس کے منکر ہیں اور قیاس کا مطلقاً اِنکار کفر (۱) تقلید کے منکر ہیں اور قیاس کا مطلقاً اِنکار کفر (۱) تقلید کے منکر ہیں اور قیاس کا مطلقاً اِنکار کفر (۱)

235

مسكم مطلق تقليد فرض ہے (3) اور تقليد شخص واجب (4)

<sup>1 .....</sup> في "الفتاوى الهندية"، الباب التاسع، أحكام المرتدين، ج٢، ص ٢٧١: (رجل قال: قياس أبي حنيفة رحمه الله تعالى حق نيست يكفركذا في "التتارخانية"). "الفتاوى الرضوية"، كتاب السير، ج١٤، ص ٢٩٢.

<sup>2 ..... &</sup>quot;الفتاوى الرضوية"، كتاب السير، ج١، ص ٢٩٠.

۳۹۲، ص۲۹۶، ج۳۹، ص۳۹۲.

<sup>◆ ..... &</sup>quot;الفتاوي الرضوية"، ج٦، ص٧٠٣ \_ ٧٠٤.

<sup>•</sup> الأجماع فهو ضلالة، وما أحدث من الخير مما لا يخالف شيئاً من ذلك فليس بمذموم).

<sup>6 .....</sup> في "المرقاة"، كتاب الإيمان، ص٣٦٨: (قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في آخر كتاب القواعد: البدعة إمّا واجبة كتعلم النحو لفهم كلام الله ورسوله، وكتدوين أصول الفقه والكلام في الجرح والتعديل، وإمّا محرمة كمذهب الجبرية والقدرية والمرحثة والمجسمة، والرد على هؤلاء من البدع الواجبة؛ لأنّ حفظ الشريعة من هذه البدع فرض كفاية، وإمّا مندوبة كإحداث الربط والمدارس، وكل إحسان لم يعهد في الصدر الأول وكالتراويح أي: بالجماعة العامة والكلام في دقائق

حضرت امير المؤمنين عمر فاروقِ اعظم رضى الله تعالى عندتر اوسي كى نسبت فرماتے ہيں:

((نِعُمَتِ الْبِدُعَةُ هٰذِهِ.))

"پیاچی بدعت ہے۔"

حالانکہ تراوت کسنت مؤکدہ ہے (2)، جس امری اصل نثر عشریف سے ثابت ہووہ ہرگز بدعت قبیحہ نہیں ہوسکتا، ورنہ خود وہابیہ کے مدارس اور اُن کے وعظ کے جلبے، اس ہیا تیے خاصہ کے ساتھ ضرور بدعت ہوں گے۔ پھر انھیں کیوں نہیں موقوف کرتے...؟ مگران کے یہاں تو بیٹھہری ہے کہ مجبوبانِ خداکی عظمت کے جتنے اُمور ہیں، سب بدعت اور جس میں اِن کا مطلب ہو، وہ حلال وسنت۔

وَلَا حَوُلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

الصوفية، وإمّا مكروهة كزخرفة المساجد وتزويق المصاحف يعني عند الشافعية، وأمّا عند الحنفية فمباح، والتوسع في لذائذ المآكل والمشارب والمساكن وتوسيع الأكمام، وقد اختلف في كراهة بعض ذلك أي: كما قدمنا،..... وقال عمر رضي الله عنه في قيام رمضان: نعمت البدعة ـ وروي عن ابن مسعود: ((ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن))، وفي حديث مرفوع: ((لا يجتمع أمتى على الضلالة)) رواه مسلم)، ملخصاً.

1 ..... عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنّه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع مت فرقون يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: (والله إني لأراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، فجمعهم على أبي بن كعب، قال ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال عمر: نعمت البدعة هذه، والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون يعني آخر الليل وكان الناس يقومون أوله).

"الموطأ" للإمام مالك، كتاب الصلاة في رمضان، باب ما جاء في قيام رمضان، الحديث: ٢٥٥، ج١، ص١٢٠.

و"صحيح البخاري"، كتاب صلاة التروايح، باب فضل من قام رمضان، الحديث: ٢٠١٠، ج٢، ص٥٧.

2 ..... في "الدر المختار"، كتاب الصلاة، مبحث صلاة التراويح، (التروايح سنة مؤكدة لمواظبة الخلفاء الراشدين للرجال والنساء إحماعاً). ج٢، ص٥٩٧-٥٩٠.